### چندباتیں

محترم قارئین۔ سلام مسنون۔ ناول ''ڈیل وائٹ' آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ناول میرے ابتدائی چند ناولوں میں سے ایک ہے اور طویل عرصہ پہلے لکھا گیا تھا اور شائع ہوا تھا اور اب طویل عرصہ بعد دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔

مجھے یقین ہے کہ طویل عرصے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس ناول کو پڑھ کر بے حد محظوظ ہوں کے اور یقینا آپ اسے پڑھتے ہوئے محسوں کریں گے کہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف زمانے میں بلکہ مخلیقی کرداوں میں بھی تننی تبدیلی آ جاتی ہے۔ طویل عرصے قبل کے عمران اور آج کے عمران میں یقیناً آپ کو واضح فرق محسوس ہو گا اور میرے وہ قارئین جو عمران کو جسمانی فائنس كرتے ديكھنا جاہتے ہيں اور جو جاہتے ہيں كہ عمران اپنے رابطوں سے معلومات حاصل کرنے کی بجائے خود حرکت میں رہے اور جو قارئین عمران کے ساتھ ساتھ سیرٹ سروس کے ممبران کو بھی مشن کے دوران حرکت میں دیکھنا جاہتے ہیں وہ سب اس ناول کو یقیناً انتہائی دلچسپ یا تعیں کے اور میرے وہ قار تین جنہوں نے میرے ناول حال ہی میں پڑھنے شروع کئے ہیں انہیں بھی یہ ناول ہر لحاظ ہے پیند آئے گا۔

### 3/2/3/2

0

M

ط مل و اسمط و المرط و

مظهره مایمان

حال براورز گاردن تاون ملتان

مجھے یقین ہے کہ یہ ناول ہر لحاظ سے آپ کے معیار پر پورا اترے گا۔

اب اجازت دیجئے۔ والسلام مظہر کلیم ایم اے

راحت کلب کا مشہور و معروف آرکشرا راک اینڈ رول کی وهن ہجا رہا تھا اور کلب کے چونی فرش پر جوان جسم والہانہ انداز میں تھرک رہے ہے۔ بہت سے لوگ ڈانسنگ ہال کے اردگرد بیٹھے خوش گہیوں میں مصروف ہے اور فضا میں خوشیوں سے بھر پور مترنم فیقے گونج رہے ہے۔

راحت کلب اس دنیا سے علیحدہ کوئی ایبا حسین خطہ معلوم ہو رہا تھا جہاں کے باسیوں پر بھی عموں کا سایہ تک بھی نہ پڑا ہو۔ ہال کے ایک کونے میں عمران بھی اپنے آگے کافی کی پیائی رکھے موجود تھا۔ اس کے جسم پر سلیقے کا لباس تھا اور چہرے پر ایک پردقار سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ بہت سی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ بہت سی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ بہت سی نظریں اس پر جمی ہوئی مصیں۔ بہت سی لڑکیوں نے اسے ڈانس کی آفر کی لیکن اس نے ان سب کو ٹال دیا۔

F

"آپ کب تشریف لائے ' سے نوجوان نے کہا تو عمران نے متحیرانہ انداز میں اسے دیکھا کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس فقر سے اس نوجوان کا کیا مطلب ہے۔ اسے معاملہ کچھ دلچسپ معلوم ہوا۔ شاید یہ نوجوان غلط نہی میں مبتلا ہے اور عمران کو کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی اچا تک اس کے دماغ سے بوریت یوں اچا تک حجیث گئی جسے سورج نکلنے سے کہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ موڈ میں آ گیا لیکن اس کے چہرے یہ وہی سنجیدگی تھی۔

''آج صبح''۔۔۔۔عمران نے سنجیدہ کہیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اگر سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو کیا محسوں ہوگا"۔

نو جوان نے آ ہت ہے کہا۔ اس کے لہجہ میں دبا دبا جوش تھا۔ عمران
حیران رہ کیا۔ وہ وان اسے گسنا چاہتا ہے یا کوئی اور معاملہ
ہے۔ پھر عمران بھی اسے گسنے پر آ مادہ ہو گیا۔ بوریت کا کہیں ہم و
نشان نہ رہا تھا۔ عمران کی آ تکھوں میں چک می آ گئی تھی۔

آج صبح سے اس کا موڈ خراب تھا۔ نجانے کیوں جب وہ آج بستر سے اٹھا تو اس کی طبیعت میں کسلمندی موجودتھی۔ سریر غبار سا جھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید رات بہت دہر تک جا گنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کیونکہ کل رات اس کے فلیٹ پر شطر بج کی بازی جمی رہی تھی۔ صفرر ویسے ہی اس سے ملنے آیا تھا۔ بس بیٹے بیٹے اجا تک شطرنج کھیلنے کا موڈ بن گیا اور پھر تقریباً ساری رات شطر نج چلتی رہی۔ کیم چونکہ بے حد دلچسپ تھی اور پھر دونوں ماہر کھلاڑی اس کئے لطف دوبالا ہو گیا اور نیتجاً کافی رات گئے تک بازی چلتی رہی لیکن سلیمان بے جارے کی مفت میں مبحق آ گئے۔ وه حائے بلاتا بلاتا عاجز آ گیا لیکن عمران کا تھم تھا اس کئے تھم حاکم مرگ مفاوجات ہے بس تھا۔ خدا خدا کر کے رات گئے کہیں جا كر تهبل ختم موا اور صفدر اليخ فليث كو رخصت موا تو عمران مجى سو کیا لیکن حسب عادت صبح سوریے پھر اٹھ بیٹھا۔

آج کل چونکہ پاکیشیا سیرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا اس لئے دن تقریباً بوریت میں گزرتے تھے۔ بوریت دور کرنے کے لئے اس نے کلب جانے کا پروگرام بنایا اور اب وہ کلب میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ اچا تک ایک خوش پوش نوجوان اس کی میز کے قریب آ کر رک گیا۔ عمران نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی طرف و کیھنے لگا۔

. ''کیا میں یہاں بعالے سکتا ہول'' .... اس نوجوان نے بڑے

F

دوعقل پر ماتم کرنے کا وقت ہوگا''....عمران نے بھی آہستہ سے کہا۔

سے کہا۔
"اور اگر سورج جاند بن جائے تو"....نوجوان نے سنجیدگی سے دوسرا سوال جڑ دیا۔

"سر بر جوتے مارنے بڑیں گے" .....عمران نے جواب دیا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی فلمی رسائے کے سوال و جواب کا صفحہ بردھا جا رہا ہو۔

''اوک' ' ' ' اوک' ' ' ' نوجوان نے اطمینان کا سائس لیا جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا ہوجھ اتر گیا ہو۔ عمران کی جبرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا اس نوجوان کے دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہے لیکن دوسرے ہی لیحے نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ نکال کر عمران کے ہاتھ میں تھا دیا۔ لفافہ بند تھا اور اس پر پچھتح تر نہیں تھا۔ عمران جبرت سے اس لفافے کو دیکھنے لگا۔ پھر پچھسوچ کر اس نے لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ نوجوان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور واپسی کے لئے مڑ گیا جبہ عمران الوؤں کی طرح آ تکھیں پھاڑے اسے دیکھنا رہ گیا اور وہ سیدھا ہال سے باہر نکل گیا۔

عمران نے چند کمے سوچا اور پھر جیب سے ایک نوٹ نکال کر میز پر ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا کلب سے باہر آ گیا۔ نوجوان اس وقت کلب کے مین گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ دے کر ایک خانی ٹیکسی روکی اور پھر دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ عمران دے کر ایک خانی ٹیکسی روکی اور پھر دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ عمران

جلدی سے اپنی سپورٹس کار کی طرف بڑھا اور دوسرے ہی کہے اس کی کارمیکسی کا تعاقب کر رہی تھی۔عمران سوچ رہا تھا کہ معاملہ کچھ براسرار ہے کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوجوان کے سوالات کوئی مخصوص کوڈ تھے جس کے جواب اتفاق سے اس نے سیجے دے دیئے تھے اور نيتجنًا وه لفافه السيطل كيا ليكن اب وه ديكهنا حابهنا نقاكه بيه نوجوان کون ہے اور کہاں رہتا ہے اس کئے اس نے تعاقب ضروری سمجھا۔ اس نوجوان کی تیکسی مین روڈ سے ہوتی ہوئی جہانگیر روڈ پر مڑکئ اور پھر ایک بہت بڑی کو تھی کے مین گیٹ کے اندر چکی گئی۔عمران سامنے سے گزرا تو اسے کو تھی پر عاصم ولا لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ آگے برمتنا جلا گیا کیونکہ اس کا مھکانہ تو اس نے دیکھ لیا تھا اب وہ اطمینان سے وہ لفافہ دیکھنا جاہتا تھا اس کئے اس نے کار کا رخ سیدها اینے فلیك كی طرف موڑ لیا۔ ایک کمھے کے لئے اس نے سوحا والیس کلب جایا جائے لیکن پھر اس نے اپنا خیال بدل دیا۔ ترجه در بعد وه اليخ فليك مين صوفي يربيضا لفافه كهول رما نها-لفافه کھلتے ہی جو چیز اس میں سے نکلی اسے و کیے کر عمران کی آئے س حیرت سے بھٹ تئیں۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لفانے میں آلیی چیز ہو گی۔ وہ کافی ویر تک اسے بیٹھا گھورتا رہا۔ لفافے میں سے ایک بندر کی تصویر نکلی تھی جو درخت کی شاخ پر بیٹھا منہ چڑا رہا

## F **@** 0

کے پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ نوجوان دروازے کے ساتھ ہی ہاتھ باتھ باتھ باندھ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں بھی کوئی غیر مرئی نظریں اس کے جہم کو چیر رہی ہوں۔ پھر اچا تک چنک کی آ واز سائی دی اور جہاں وہ نوجوان کھڑا تھا وہ جگہ روشیٰ میں نہا گئ۔ روشیٰ سیدھی جھت سے آ رہی تھی۔ باتی کمرہ ای طرح تاریک تھا کیونکہ جھت میں بلب پر پچھ اس طرز کی شیڈ لگائی گئی تھی کہ روشیٰ براہ راست صرف اس جھے پر پڑ رہی تھی۔ شیڈ لگائی گئی تھی کہ روشیٰ براہ راست صرف اس جھے پر پڑ رہی تھی۔ شیڈ لگائی گئی تھی کہ روشیٰ براہ راست صرف اس جھے پر پڑ رہی تھی۔ آ واز گرخی۔

''لیں باس''…..نوجوان نے مؤدبانہ کیجے میں جواب دیا۔ ''لفافہ پہنچا آئے''….. باس نے پوچھا۔

''لیں ہاس'' ۔۔۔۔۔ نوجوان نے مؤدبانہ کیجے میں کہا۔ جسے نمبر ٹو کہہ کر بکارا گیا تھا۔

''لفافہ لینے والا وہی شخص تھا جس کے متعلق تمہیں بتایا گیا تھا''۔ س نے کہا۔

"دلیس باس" سنبرٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
دہمہیں کیتے بہتہ چلا" باس نے پوچھا۔ اس کے لہج میں غراہث نمایاں تھی۔ نوجوان ایک لمحے کے لئے کانپ کررہ گیا۔
مزاہث نمایاں تھی۔ نوجوان ایک لمحے کے لئے کانپ کررہ گیا۔
"باس۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی ٹائی باندھ رکھی تھی" سس نمبرٹو نے حواس بحال کرتے ہوئے جواب

نوجوان عیسی سے اتر کر کوشی میں داخل ہوا اور پھر تیز قدم الله اوا کوشی کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کا فرش ساہ رقا کا دوجوان نے پھرتی ساہ رقا کی خوبصورت ٹائلوں سے بنا ہوا تھا۔ نوجوان نے پھرتی سے کمرے کے ایک کونے کی ایک ٹائل کو بوٹ کی ٹو سے دبایا اور پھر دوسرے کھے اس کونے کی ایک دوسری ٹائل کو دبایا تو فوراً سامنے کی دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور وہ نوبان اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اب داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ نوجوان سیرھیاں اتر رہا تھا۔ سیرھیاں اتر کر وہ ایک اور کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر خصوص انداز میں دستک دی۔

دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ بالکل ہی تاریک تھا۔ اس

وبال

''تم نے کوڈ دوہرائے تھے''۔۔۔۔ باس نے پوچھا۔ ''لیں باس۔ اس نے تمام کوڈ کے جوابات بالکل صحیح دیے تھے''۔۔۔۔نمبرٹو نے کہا۔

''لیکن تم جلدی کیسے واپس آ گئے''…… باس نے پوچھا۔ ''باس۔ وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا''……نمبرٹونے کہا۔ ''کیا۔ کیا مطلب''…… باس نے چونک کر کہا۔ اب آواز میں درندگی کا عضر شامل تھا۔

"باس۔ وہ وفت سے پہلے آ گیا تو میں نے سوچا کہ جلدی فارغ ہو جاؤں' ..... نمبرٹو نے کہا۔

و کہیں تم نے کسی غلط آ دمی کو تو لفافہ ہیں دے دیا'' ..... ہاس نے کہا۔

" بیر کیسے ہوسکتا ہے باس ' ..... نمبر ٹو نے ڈرتے ڈرتے جواب دا

"اس کا حلیہ بتاؤ" ..... باس نے کہا تو نمبرٹو نے عمران کا حلیہ بتا دیا۔ دوسرے ہی لیمے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ ایک لیمے کے لئے نمبرٹو کی آئیسیں چندھیا سی گئی لیکن دوسرے لیمے اسے اپنے سامنے ایک غیر ملکی کھڑا نظر آیا۔ نمبرٹو کے لئے یہ پہلا موقع تھا جب وہ باس کو دیکھ رہا تھا ورنہ ہمیشہ وہ اندھیرے میں ہی رہتا تھا۔ نمبرٹو کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حلیہ بیان کرتے ہی باس نے روشنی نمبرٹو کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حلیہ بیان کرتے ہی باس نے روشنی

کیوں کر دی۔ اس نے ایک نظر باس کے چہرے پر ڈانی لیکن باس کا چہرہ دیکھنے ہی اس کی روح فنا ہو گئی کیونکہ غصے سے اس غیر ملکی کا چہرہ گڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کی آئیسیں سرخ تھیں اور وہ اپنے ہوئٹ کا چہرہ گڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کی آئیسیں سرخ تھیں اور وہ اپنے ہوئے نمبرٹو کی طرف دیکھ رہا تھا۔

" تم بالكل گدھے ہونمبرٹو" ..... باس كى آواز غصے سے بھٹ گئی۔

''لیں بال''……نمبرٹونے سرسے پاؤل تک کانیتے ہوئے کہا۔ ''تم نے غلط آ دمی کو وہ لفافہ پہنچایا ہے''…… باس نے غراتے ہوئے کہا۔

'ونہیں باس۔ بیہ ناممکن ہے' ، . . . نبر ٹو نے کا نینے ہوئے کہا۔
اس سے پہلے کہ وہ غیر ملکی کوئی جواب دیتا کمرے میں رکھے ہوئے
میلی فون کی تھنٹی زور زور سے بجنے لگی تو باس نے لیک کر رسیور اٹھا
لیا۔

''لیں'' ۔۔۔۔۔ غیر مکئی نے غراتے ہوئے کہا اور پھر چند کھے وہ دوسری طرف سے بات سنتا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا اور پھر اچا تک اس نے رسیور کریڈل پر پٹنے دیا۔

"سناتم نے۔ ہمارا مطلوبہ آ دمی اب وہاں موجود ہے" ..... ہاس نے درندگی آ میز لیجے میں کہا۔

"کیا۔ کیا۔ کیا مطلب" ..... نمبرٹو نے کانیتے ہوئے کہا۔ اس کی پیٹانی سے پینہ بہدرہا تھا اور اس کا رنگ بلدی کی طرح زرو E/

"مطلب بيد كمة من لفافه غلط آدمى كو پہنچا ديا ہے للبذ اب تم اس كى سزا بھگتو" ..... باس نے غراتے ہوئے كہا اور پھر اس نے جریب سے ریوالور نكال كر اس كا رخ نمبر ٹوكى طرف كر دیا۔ جیب سے ریوالور نكال كر اس كا رخ نمبر ٹو نے ریوالور كى نال پر نظریں جمائے ہوئے كہا۔

" بھی صحیح اسلا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے جان ہو چھ کر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے جان ہو چھ کر افافہ غلط آ دمی کو دیا ہے ' ۔۔۔۔۔ باس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس نے کوڈ ورڈز کے جوابات بالکل صحیح اس نے کوڈ ورڈز کے جوابات بالکل صحیح دیتے تھے' ۔۔۔۔ نمبر ٹو نے کا نیتے ہوئے کہا لیکن پھر وہ اچا نک چیخ مار کر گر بڑا کیونکہ باس کے ریوالور سے گولی نکل کر اس کے دل میں سوراخ کر چکی تھی۔ چند لمحے تڑ پنے کے بعد نمبر ٹو بے ص و

سرسلطان اپنے ڈرائینگ روم میں بے چینی سے تہل رہے تھے۔

ی کی پیشانی پر ابھری ہوئی لکیریں ان کی گہری سوچ کو ظاہر کر رہی
تصیں کہ اچانک وہ رک گئے اور غور سے سننے لگے۔ ان کے کانوں
میں باہر کار رکنے کی آ واز سنائی دی اور پھر چندلمحوں بعد انہوں نے
اطمینان کا سانس لیا کیونکہ دروازے سے عمران داخل ہو رہا تھا۔
عمران، سرسلطان کو دیکھ کر ایسے آ تکھیں جھیک رہا تھا جیسے انہیں
پہلی بار دیکھا ہو اور پہچائے کی کوشش کر رہا ہو۔ سرسلطان ایک لمح
کے لئے عمران کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہے پھر جیسے
دہ چونک بڑے۔
دہ چونک بڑے۔

"بیشو" سرسلطان نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر خود بھی کری پر بیٹھ گئے۔عمران نے جب سرسلطان کو اس قدر پریشان دیکھا تو اس نے شرارت کا مزید پروگرام فی الحال

₽ V 0 M

ملوی کر دینے کا فیصلہ کیا اور آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔
سرسلطان آئکھیں بند کے پچھ سوچنے گئے۔ وہ اپنے خیالوں میں
کافی حد تک گم تھے۔ عمران نے بھی ایک لمجے کے لئے غور سے
سرسلطان کی طرف دیکھا اور پھر صوفے کی پشت سے فیک لگا کر
آئکھیں بند کرلیں۔

سرسلطان کافی دیر تک آنگھیں بند کئے سوچنے رہے۔ پھر ان کے چہرے پرسکون سا چھا گیا جیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ انہوں نے آنگھیں کھولیں اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے لیکن پھر عمران کی طرف دیکھ کر چونک پڑے کیونکہ عمران آنگھیں بند کئے سورہا تھا اور اس پریشانی کے باوجود سرسلطان کے لیوں پرمسکراہٹ دوڑ گئی۔ "معران بیٹے" سسرسلطان نے آہتہ سے کہا اور عمران یوں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا جیسے گھر میں چورگھیں آنے کا شورس کر مالک مکان اٹھ بیٹھا جیسے گھر میں چورگھی آنے کا شورس کر مالک مکان اٹھ بیٹھتا ہے۔

"ارے۔ لاحول ولا قوۃ۔ مجھے نیند آگئی تھی۔ نیند ہمی کیا چیز ہے۔ سرسلطان صاحب۔ میں نے سا ہے سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں بے خوابی کے مریضوں کو ڈاکٹر سولی پر بھا دیا کریں'' سیمران کی باتوں کا چرخہ چل پڑا۔

"سنوعمران بیٹے۔ میں سخت پریشان ہوں"..... سرسلطان نے کھیرے ہوئے کہے میں کہا۔

''پریشان ہوں آپ کے رشمن۔ بلکہ وشمنوں کے بھی رشمن'۔

عمران نے بڑے برخلوص کیج میں کہا۔

''تم خاموش بھی ہو گے یا یونہی بولتے چلے جاؤ گے'۔ سرسلطان نے کہا تو عمران نے اس طرح سختی سے منہ بند کر لیا جیسے اس نے نہ بولنے کا عزم کر لیا ہو۔

'''عمران حمہیں معلوم ہے جارا ملک تناہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ تم محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت اعلیٰ آفیسروں کا کیا حشر ہورہا ہے۔ کچھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس ملک کا کیا ہے گا'' ..... سرسلطان نے پریشائی میں بے ربط سے جملے کہے۔ وہ یوں محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں بولنے کا طریقہ بھول گیا ہو۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عمران کو اپنا مافی انضمیر کیسے سمجھائیں ممرعمران أتكميس مجاڑے جرت سے سرسلطان كو د كير رہا تھا جيسے کوئی بچه پہلی بارسرکس دیکھ رہا ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے سرسلطان جیبا مصندے ول و دماغ کا آ دمی بول بریشان ہو گیا کہ اس کے منہ سے سیجے جملے بھی تہیں نکل سکے۔ اس نے محسوس کیا کہ معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ سنٹین ہے اس کئے وہ سنجیدہ ہو گیا جبکہ سرسلطان اپنی حالت محسوس کر کے اب خاموش ہو گئے تھے۔شاید وہ بولنے سے پہلے مناسب جملے سوچنا جائے تھے۔

"آ خر الی کون می قیامت ٹوٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے آپ اے پریشان ہو گئے ہیں'' سے مران نے کہا۔ اس کے لیجے

میں بے پناہ سنجید گی تھی۔

"مران بيغيه كيا بتاؤل ملك كا ايك نهايت فيمتى راز چوري ہو گیا ہے۔ مہیں معلوم ہے ہمسایہ ملک سے آج کل جاری سرحدی جھڑ پیں جاری ہیں۔ ہارے ہمسانیہ ملک کی شروع سے بیہ خواہش رہی ہے کہ وہ کسی طرح ہمارے ملک کوختم کر کے اپنے ملک میں شامل کر کیں۔ اس خواہش کے پیش نظر اس نے بے پناہ جنگی تیاریاں کر رکھی ہیں لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہاری فورس بے حد چوکنی اور تربیت یافتہ ہے اس کئے انہوں نے آج تک براہ راست حملہ کرنے کی جرات نہیں کی لیکن آج کل ان کی تقریروں اور بیانات سے بول محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ عنقریب حملہ کرنے والے ہیں اور انہیں کسی خاص پیغام یا ہدایت کا انظار ہے۔ ہم اب تک نہیں سمجھ سکے تھے کہ انہیں کس چیز کا انتظار ہے لیکن آج سب میچھ ہم پرعیاں ہو گیا ہے۔ ہارے ملک کا سب سے قیمتی راز جس میں ہارے ملک میں بحری، بری اور ہوائی فوجوں کے اووں کی تفصیلات، ہمسامیہ ملک کی طرف سے مکنہ حملے کے جواب میں ہارا وفاعی نظام، فوجوں اور اسلحہ کی تعداد کے متعلق تمام تفصیلات درج ہیں کل رات غائب ہو گیا ہے۔ اب فوری طور پر بیر سب نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اگر یہ راز ہمسایہ ملک تک پہنچ گیا تو پھر ہمارے ملک کا خدا حافظ ہے۔ ہم یوں کچل دیئے جائیں گے جیسے چیونٹی پیر تلے پکلی جاتی ہے اس لئے میرے دماغ میں دھاکے ہو

E/

رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا''…… سرسلطان نے جب بولنا شروع کیا تو پھر بولتے ہی چلے گئے اور عمران آئھیں پھاڑے جبرت سے سرسلطان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں نج رہی تھیں۔ واقعی سرسلطان کا کہنا ہجا تھا۔ اگر وہ راز ہمسایہ ملک تک پہنچ گیا تواس کا نتیجہ بے حد بھیا تک ہوگا۔

''عمران بیٹے۔ جس طرح بھی ممکن ہو وہ راز ہمایہ ملک تک پہنچنے سے پہلے ہمیں واپس مل جائے۔ یہ تہارا کام ہے۔ یوں سمجھ لو وس کروڑ افراد کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ راز ہمیں مل گیا تو دس کروڑ افراد زندہ نی جا کیں گے ورنہ'۔ سرسلطان نے کہا اور اور پھر خاموش ہو کر اینے ہونٹ کا نے گے۔

''مگر آب نے بیر تو بتایا نہیں کہ وہ راز کون سی فائل میں ہے اور کیسے چوری ہوا ہے۔ کہاں سے چوری ہوا اور چوری کا کب پتہ چلا''……عمران نے تیزی سے کہا۔

"ارے ہاں۔ واقعی بے تو میں نے تہہیں بتایا ہی نہیں۔ واقعی میرا دماغ ماؤف ہوگیا تھا۔ بیہ تمام راز کسی فائل میں نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی چیز میں بند ہیں۔ پچھلے سال ایک انہائی خفیہ میٹنگ میں صدر مملکت اور وزیر خارجہ نے تجویز بیش کی تھی کہ اس فتم کے راز کسی فائل میں ہونے کی بجائے کسی اور ترکیب سے رکھے جا کیں کیونکہ فائل میں ہونے کی بجائے کسی اور ترکیب سے رکھے جا کیں کیونکہ فائلوں کی چوری آج کل عام ہوگئی ہے اس لئے فوجی ماہرین نے فائلوں کی چوری آج کل عام ہوگئی ہے اس لئے فوجی ماہرین نے فائلوں کی جوری آج کل عام ہوگئی ہے اس لئے فوجی ماہرین نے فائلوں کی جوری آج کل عام ہوگئی ہے اس لئے فوجی ماہرین میں ان تمام رازوں کو اس طرح ایک کوڈ میں ڈھالا تھا کہ بظاہر وہ کسی

منه چراتے بندر کی تصویر معلوم ہوتی تھی لیکن دراصل' ..... سرسلطان نے کہا تو عمران بندر کی تصویر کے الفاظ سن کر یوں اچھل بڑا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اس کی نظروں میں سیجھ دریہ پہلے کی تصویر تھوم گئی جو عجیب و غریب طریقے سے اس تک مجینی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وہی تصویر ہو جو علطی ہے اس تک پہنچے سٹی تھی۔ ابھی سیھے در پہلے وہ اسے میز پر رکھ کر آیا تھا۔ وہ اس تصویر پرغور کر رہا تھا که سرسلطان کا فون آیا اور وہ تصویر وہیں رکھ کریہاں جلا آیا۔ " کیا اس تصویر میں موجود بندر کے نظر آنے والے دانتوں کے بائیں طرف ایک دانت غائب ہے' .....عمران نے جلدی سے

" إل - ليكن تنهيس كيد معلوم موا" ..... سرسلطان نے جيرت

"ول گیا۔ مل گیا۔ ابھی لے کرآتا ہوں۔ ویری گڈ"....عمران چنجتا ہوا کمرے سے باہرنکل گیا۔

"ارے سنو۔ کیا بات ہے۔ میری بات تو سنو'..... سرسلطان نے چینے ہوئے کہا لیکن عمران تھی جن بھوت کی طرح عائب ہو چکا

جولیا اور صفدر صدر بازار میں شاینگ کر رہے تھے۔ جولیا نے تسجھ کپڑے اور دیگر چیزیں خریدنی تھیں۔ اس نے سوحیا اکیلی کہاں بور ہوتی چروں گی اس کئے صفدر کو بھی ساتھ کے جایا جائے اس طرح باتوں میں ذرا وفت اچھا گزر جائے گا اور پھر شاینگ کرنے کے بعد کسی اچھے سے ہوئل میں بیٹھ کر اطمینان سے جائے یی جائے۔ اس خیال سے اس نے صفدر کوفون کیا۔ ادھر صفدر بھی فارغ بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے بھی سوجا کہ چلو اس طرح سیجھ تو وقت اجھا گزر جائے گا اور پھر ویسے بھی وہ جولیا کو بے حدیبند کرتا تھا۔ وہ بھی بھی سوچتا کہ بیاڑی کتنی عظیم ہے جو اپنا وطن حیوڑ کر ہمارے وطن کو اپنا وطن بنائے بیٹھی ہے۔ وہ سوچتا اگر کسی کو بتایا جائے تو وہ یقینا سلیم کرنے سے انکار کر دے گا کہ کوئی غیر ملکی لڑی کسی ملک کی سیرٹ سروس کی ڈیٹی چیف ہوسکتی ہے۔ کوئی بھی ملک سی بھی

F

0

وذكيا مطلب' ..... صفار نے بچھ نہ بچھتے ہوئے جولیا كو گھورتے

'''مطلب ہے کہ آج کل گہری سوچوں میں غرق رہتے ہو۔ بیاتو عشق کی نشانیاں ہیں''.... جولیا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو صفدر قبقهه مار کرمنس برا۔

" ' جولیا۔ بھی کھارتم بھی دور کی کوڑی لاتی ہو۔ بھلا ہم لوگوں کو عشق جیسے بے کار کام کے لئے فرصت کہاں۔ ایک محبوب سے جان حیوٹے تو نسی اور طرف دھیان جائے''.... صفدر نے ہنتے

" و کون محبوب " .... جولیا نے چونک کر کہا۔ اب جولیا کے حیران ہونے کی باری تھی۔

"ایکسٹو".... صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو جولیا كَلْكُولُا كُرْبِنْس يِرْي \_

'' معلوم ہوتا ہے آج کل پھر ایکسٹو کی اصلیت جاننے کا دورہ يرا ہوا ہے' .... جوليا نے كہا۔

" الله میں جب بھی بے کار ہوتا ہوں میرے دماغ میں یہی وهن سوار رہتی ہے' ..... صفرر نے مجھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ '' حجوز و۔ فضول سر کھیانے سے کیا فائدہ۔ بیرایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا''.... جولیا نے ایک اور دکان میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور صفدر مسکرا بر خاموش ہو گیا۔

حالت میں مسی غیر ملکی فرد کو اپنی سیرٹ سروس کی ہوا بھی نہ لگنے دے اور ایکسٹو کے اسے ہم لوگوں پر ڈیٹی چیف بنا رکھا ہے اور جولیا کس خوبی اور حب الوطنی کے ساتھ اینے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اس کی بے پناہ حب الوطنی اور اس ملک کی بقاء کے لئے اس کے سرانجام دیئے ہوئے کارناموں کو دیکھے کرکس کو یقین آسکتا ہے کہ بیار کی غیر ملکی ہے۔ پھر صفدر کا خیال ایکسٹو کی طرف جلا گیا۔ وہ سوچتا جولیا سے زیادہ عظیم ایکسٹو ہے جس نے جولیا جیسی شخصیت کو بہجانا اور اس پر اتنی بردی ذمه داری ڈال دی۔ بھی بھی اس کے دل میں خواہش سر اٹھاتی کہ وہ کسی طرح ایکسٹو کو اس کی اصل شکل و صورت مین دیکھے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال كريكن بهروه ابنا دل مسوس كرره جاتا كيونكه وه جانتا تھا كه ابيا ہونا ناممکن ہے۔ اس وقت بھی جولیا کے ساتھ ایک جزل سٹور میں کھڑے ہوئے وہ میمی سوچ رہا تھا کہ شاید اس برسی دکان میں موجود بے شار گا ہوں میں کوئی ایکسٹو ہو کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایکسٹو ان کی مصروفیات برکڑی نگرانی رکھنا ہے تا کہ مسی وفت وہ انجانے بن میں کسی مجرم کا شکار نہ ہو جائیں۔

" کیا سوچ رہے ہو' ..... اجا تک جولیا نے کہا تو صفرر چونک يرا اور جھینپ سا گيا کيونکه جوليا ہاتھ میں پيکٹ کي مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھے رہی تھی۔

" کیا کسی سے عشق ہو گیا ہے' .... جولیانے ہنتے ہوئے کہا۔

F

جولیا کاؤنٹر پر گئے ہوئے مختلف کپڑوں کے ڈیزائن دیکھنے آئی اور صفدر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ اجا نک ایک غیر ملکی نوجوان تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا دکان میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بے بناہ پریشانی عیاں تھی۔ اس نے پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر لیے لیے قدم اٹھا تا ہوا مینجر کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ صفدر اس کے چہرے اس نے اس نے دفتر میں داخل ہو گیا۔ صفدر اس کے چہرے سے عیاں پریشانی کو دیکھ کر شھٹھک گیا۔ اس نے اس نے جہرے سے عیاں پریشانی کو دیکھ کر شھٹھک گیا۔ اس نے

اس نوجوان کا چہرہ و کھے کر اسے ایبا محسوں ہوا جیسے خوفزدہ ہرن شکاریوں سے جان بچانے کے لئے پناہ گاہ ڈھونڈ رہا ہو۔ ابھی وہ اس معاملے پرغور کر ہی رہا تھا کہ دو نوجوان گھبرائے ہوئے دکان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تیز نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر سیدھے مینجر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ صفدر سمجھ گیا کہ یہ دونوں اس پہلے نوجوان کے بیجھے آئے ہیں۔

سوحیا معاملہ کچھ پراسرار ہے۔

جولیا ابھی تک کپڑے خریدنے میں مصروف تھی۔ اسے شاید کوئی فریزائن ہی پیند نہیں آ رہا تھا۔ صفدر نے ایک لیحے کے لئے جولیا کی طرف ویکھا اور پھر وہ مینجر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے نجانے کیوں اس معاملے میں دلچیں سی ہو گئ تھی۔ شاید یہ بے کاری کا ردممل تھا کہ وہ معمولی معمولی واقعات میں دلچیں لینے لگا تھا۔ بہرحال وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ والے کاؤنٹر پر کھڑا ہوکر بہرحال وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ والے کاؤنٹر پر کھڑا ہوکر کپڑا دیکھنے لگا۔ اس کاؤنٹر پر غیرملکی سوئنگ تھی۔ بیلز مین نے اسے

سوئنگ کے گئی تھان دکھائے اور وہ ایک کیڑا ہاتھ میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا لیکن اس کے کان مینجر کے کمرے سے آنے والی تیز تیز آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ اندر شاید جھگڑا ہو رہا تھا۔ اجا نک اس نے محسوس کیا جیسے کسی کا گلا دبا دیا گیا ہو۔

"کیا بات ہے صاحب۔ آپ" سیلز مین نے صفدر کو بغور و کھوتے ہوئے کہا کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی دیر سے کیڑے ہوئے گہا کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی دیر سے کیڑے کے ڈیزائن پر آئیسیں گاڑے کھڑا ہے۔

''اوہ۔ کوئی بات نہیں۔ میں سیجھ سوچنے لگ گیا تھا''.... صفدر نے کہا اور دوسرا ڈیزائن ویکھنے لگا۔ پھر اجا تک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور دوسرے کہتے اس کا رخ مینجر کے کمرے کی طرف ہو گیا۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صفدر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہونے سے ابیا محسوں ہوا جیسے وقت کھہر گیا ہو کیونکہ اس کے سامنے ہی فرش پر ایک نوجوان اس بہلے والے نوجوان کا گلا دبا رہا تھا۔ نیچے بڑے ہوئے نوجوان کی ہے تکھیں باہر اہل آئی تھیں جبکہ دوسرا آدمی اس کے سامنے ر بوالور لئے کھڑا تھا۔ ایک سینڈ کے لئے ہر چیز رک گئی۔صفدر بھی اس صورت حال کو دیکھ کر شھٹھک گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا اس کے سریر پہاڑٹوٹ پڑا۔ ریوالور کا دستہ اس کے سر یر لگا تھا اور اس کی آتھوں کے آگے ستارے حمکنے لگے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہے۔ اس نے سوحیا شاید چوٹ

لگانے والا مینجر تھا جسے وہ دیکھ نہ سکا تھا۔ اس کے بعد اس کے ذہن سے ہر چیز محو ہو گئی۔ ایک اندھیرا تھا جو جاروں طرف چھا گیا اور پھر دھڑام سے وہ فرش پر گر پڑا۔ اوھر جولیا جب کپڑے لینے کے بعد فارغ ہوئی تو اس نے ادھر جولیا جب کپڑے لینے کے بعد فارغ ہوئی تو اس نے

ادھر جولیا جب کپڑے لینے کے بعد فارغ ہوئی تو اس نے صفدر کی طرف توجہ کی لیکن صفدر کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ جبرت سے دکان میں چاروں طرف دیکھنے گئی کہ صفدر کہاں چلا گیا۔ ابھی تو وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا لیکن صفدر وہاں ہوتا تو اسے نظر آتا۔ اس نے سوچا شاید بور ہوکر دکان سے باہر چلا گیا ہواس لئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دکان سے باہر آ گئی لیکن صفدر اسے باہر بھی کہیں فقدم اٹھاتی ہوئی دکان سے باہر آ گئی لیکن صفدر اسے باہر بھی کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے دماغ میں تھابلی سی جج گئی۔

اس نے سوچا کہ معاملہ کچھ پراسرار ہے کہ اس کے پاس کھڑا ہوا صفرر یکاخت غائب ہو جائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ صفدر کو کہاں ڈھونڈے۔ وہ جرت بھرے انداز میں ایک بار پھر دکان میں داخل ہو کر اسے تلاش کرنے گئی لیکن صفدر کوئی کپڑے کا تھان تو نہ تھا کہ کہیں کاؤنٹر کے پیچھے گرا پڑا ہو۔ وہ اس صورت حال سے چکرا سی گئی۔ جب اس کی سمجھ میں پچھ نہ آیا تو وہ بروبرواتی ہوئی دکان سے باہر آ گئی اور چند کمحوں تک ادھر ادھر نظر دوڑانے گئی کہ شاید کہیں صفدر نظر آ جائے لیکن بے سود۔

آخرکار وہ میکسی میں بیٹے کر اپنے فلیٹ میں آگئ۔ اس نے سوچا صفدر کی اس پراسرار گمشدگی کی اطلاع ایکسٹو کو دینی جاہئے

لیکن پھر وہ بیسوچ کر رک گئی کہ آخر ایکسٹو سے کیا کہا جائے اور ہوسکتا ہے صفدر کسی کام سے کہیں چلا گیا ہو۔ ایکسٹو کے لئے اس اطلاع کی کیا اہمیت ہے لیکن پھر اس نے سوچا کہ اطلاع دے دینی چاہئے ہوسکتا ہے صفدر کسی مصیبت میں پھنس گیا ہولیکن بیہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ آخر کیڑے کی دکان میں کھڑے کھڑے صفدر کس مصیبت میں پھنس سکتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے صفدر کس مصیبت میں پھنس سکتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ایکسٹو کے نمبر پریس کئے اور رسیور کان سے لگا لیا۔

''ایکسٹو''..... ایکسٹو کی مخصوص آواز جولیا کے کانوں سے لئرائی۔ لکرائی۔

''جولیا دس اینڈ سر' ۔۔۔۔۔ جولیا نے گھبرائے ہوئے کہے میں کہا۔ ''کیا بات ہے جولیا۔تم گھبرائی ہوئی سی ہو' ۔۔۔۔۔ ایکسٹو نے نرم کہے میں یوجھا۔

" در سفدر براسرار طریقے سے غائب ہو گیا ہے " ..... جولیا نے پہلے سے بھی زیادہ بریثان کہتے میں کہا۔

''کیا مطلب۔ کیا تم ہوش میں ہو'۔.... ایکسٹو نے سخت کہیج یا کہا۔

"سر سر میں اور صفدر شاپنگ کرنے گئے تھے۔ سپر کلاتھ ہاؤس نیو مارکیٹ میں جب میں کپڑے خریدنے لگی تو صفدر میرے پاس کھڑا تھا لیکن جب میں کپڑے خرید کر فارغ ہوئی تو صفدر پاس کھڑا تھا لیکن جب میں کپڑے خرید کر فارغ ہوئی تو صفدر غائب تھا"…… جولیا نے ڈرتے ڈرتے مختفر لفظوں میں تفضیل

F

بتاتے ہوئے کہا۔

" ایکن اس میں پراسراریت کہاں سے داخل ہو گئی اور تم اتنی گھبرا کیوں گئی ہو۔ ہو سکتا وہ کسی کام سے چلا گیا ہو' ..... ایکسٹو نے نرم لہجے میں کہا۔

''لیکن سر۔ اگر وہ کسی کام سے جاتا تو کم از کم مجھے بتا کر جاتا''۔ ولیا نے کہا۔

''ہونہہ۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے''….. ایکسٹو کی آواز میں نظرنماماں تھا۔

''اچھا۔تم الیا کرو کہ صدیقی کوفون کرو اور اسے ہدایت دو کہ وہ سپر کلاتھ ہاؤس پر جا کر صفدر کا پنتہ کرے اور پھر مجھے رپورٹ دو''…. دوسری طرف سے ایکسٹو نے کہا۔

''اوکے س'' ..... جولیا نے کہا اور پھر دوسری طرف سے رسیور رکھنے کی آواز سن کر اس نے بھی کریڈل دبا دیا۔ اب وہ صدیقی کو فون کررہی تھی۔

عمران نے تیزی سے کار کا دروازہ بند کیا اور پھر وہ ایک ایک چھلانگ میں دو دو سیر هیاں تھلانگتا ہوا اوپر چڑھتا گیا۔ اس کے فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا لیکن پھر وہ ایسے تھ ٹھک کر رک گیا جیسے چلتی گاڑی میں میدم بریک لگ جائے۔ اس کے کمرے میں افراتفری تھی ہوئی تھی۔ کوئی چیز بھی اینے مھکانے پر نہ تھی۔ سب چیزیں ادھر ادھر فرش پر پھیلی ہوئی تھیں۔ صوفوں کے گدے بھاڑ دیئے گئے تھے۔ قالین الٹا بڑا تھا۔ میز ایک کونے میں بڑی تھی اور تصویر غائب تھی۔ الماريال تحلی ہوئی تھیں جیسے کسی نے بہت جلدی میں تلاشی لی ہو۔ عمران کا دماغ تیزی سے گھومنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجرموں نے اسی تصویر کے لئے تلاشی لی ہے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا مجرموں کو تصویر نہیں ملی جو انہوں نے دیوانہ وار تلاش کی ہے

لیکن تصویر تو وہ میز پر چھوڑ گیا تھا اور اگر وہ تصویر مجرموں کو نہیں ملی تو پھر کہاں گئی۔ کیا کوئی تیسری پارٹی بھی اس سلسلے میں دلچیسی لے رہی ہے جو اس تلاثی والے مجرموں سے پہلے تصویر پر ہاتھ صاف کرگئی۔

مراک کمرے کے درمیان حمرت سے کھڑا سر کھجا رہا تھا کہ اسے اپنے تیجھے آ ہے می محسوس ہوئی تو وہ پھرتی سے بلٹا لیکن وہ اسے اپنے تیجھے آ ہے می محسوس ہوئی تو وہ پھرتی سے بلٹا لیکن وہ

E/

0

حالت و پیھنے لگا۔ ''صاحب۔ بید کیا ہے''۔۔۔۔سلیمان نے کہا۔ اس کے لیجے میں ابھی تک جیرت کا عضر غالب تھا۔

سلیمان تھا جو ہاتھ میں شاینگ بیک اٹھائے جیرت سے آ تکھیں

بھاڑے کمرے کی حالت و کھے رہا تھا۔ عمران دلچین سے اس کی

''میرے خیال میں یہاں مشاعرہ منعقد ہوا ہے''۔۔۔۔عمران نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

"مشاعرہ" سلیمان نے حیرت بھرے کہے میں کہا۔

''لیکن صاحب۔ میں تو بازار سودا سلف لینے گیا ہوا تھا''۔ سلیمان نے عمران کے لہجے کی تلخی سے گھبراتے ہوئے جواب دیا کیونکہ جہاں وہ عمران کے ساتھ ہرفتم کا مذاق کر لیتا تھا وہاں وہ اس کے

غصے ہے بھی بے حد ڈرتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ ایک مرتبہ اس نے عمران کے تیکیے کے نیچے رکھا ہوا ریوالور اٹھا کر الماری میں رکھ دیا تھا کیونکہ اسے خطرہ رہتا تھا کہ کہیں رات کو سوتے ہوئے اجا تک ر بوالور نه چل جائے کیکن پھر اسی رات دو نقاب بوش ر بوالور لئے عمران کے کمرے میں کھس آئے۔عمران نے انہیں حسب عادت باتوں میں لگایا کیکن اس کا ہاتھ تکیے کی طرف رینک رہا تھا کیکن سیکے کے نیچے ربوالور ہوتا تو اسے ملتا۔ وہ تو الماری میں بری حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ نقاب یوش بھی سمجھ گئے۔ چنانچہ ان میں ایک نے عمران بر گولی جلا دی۔ بیاتو عمران تھا جس نے فائر سے اینے آپ کو نہ صرف بیا لیا بلکہ پچھ دریکی ورزش کے بعد دونوں کو فرش جائے پر مجبور کر دیا کیکن ریوالور کے معاملے میں جب اس نے سلیمان سے پوچھا اور سلیمان نے بتایا کہ وہ تو الماری میں رکھا ہوا ہے تو عمران کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ توبہ۔ توبہ۔ سلیمان کو تو خوف کے مارے تین راتوں تک نیند نہ آئی تھی۔ عمران کا چہرہ درندگی ہے تھر بور تھا کیکن عمران غصہ ضبط کر گیا اور ایبا موڈ چند کمحول تک ہی رہا۔ پھر وہ پہلے جیسا عمران بن گیا لیکن سلیمان آج تك اس كے غصے سے يوں ڈرتا تھا جيسے بحہ جن بھوت سے خوف کھائے۔ اب بھی عمران کے لہجے میں ملخی محسوں کر کے وہ گھبرا گیا

"سودا سلف لينے جاتے وقت فليك كو كھلا چھوڑ جانے سے شايد

دکاندار رعایت کر دیتا ہے' ،.....عمران نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔ وہ دراصل تصویر کی گمشدگی ہے بے حد پریثان تھا۔
''نہیں صاحب۔ میں تو تالا لگا کر گیا تھا'' ،.... سلیمان نے ڈرتے ڈرتے کہا۔
''نہونہ' ' ،....عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا اور آ تکھیں بند کر کے پچھ سوچنے لگا جَبکہ سلیمان کی کچن کی طرف جانے لگا تو عمران

نے آئی کھیں کھول دیں۔
"سلیمان۔ آج کیا پکانا ہے۔ پھر وہی دال بڑا مال تو نہیں لے آئے کیا پکانا ہے۔ پھر وہی دال بڑا مال تو نہیں لے آئے ''……عمران نے چہکتے ہوئے کہا تو سلیمان خوش ہو گیا۔
"دنہیں صاحب۔ آج تو میر ے محبوب کی ڈش کیے گئ '۔سلیمان نے مصمکتے ہوئے لیجے میں کہا۔

''تہہارا د ماغ تو نہیں خراب۔ میرے محبوب کوئی سبزی ہے جو کائی جائے۔ کسی شاعر نے سن لیا تو مرنے مارنے پر آ مادہ ہو جائے گا''……عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔

''صاحب۔ بیہ جدید ڈش ہے''....سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

"جدید وش مال ہے۔ اب تو وشیں بھی جدید اور قدیم ہونے لگیں " سے مران نے جرت سے آئی سے الکی پھاڑتے ہوئے کہا۔
"الکی ساحب آپ بھلاکسی ہوئل کے مالک یا باور چی رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ وشوں کے نام ہر روز بدلتے رہتے ہیں۔

پرانا نام دو چار دن چلنا ہے پھر اسے ختم کر کے اس کا کوئی نیا نام رکھ لیا جاتا ہے' سسسلیمان نے ایسے کہا جیسے وہ باور چی نہیں بلکہ کھانے پکانے کا انسائیکلو پیڈیا ہو۔

''اجھا۔ نام بدلتے ہیں تو کیا تہہارا مطلب ہے ڈشیں وہی ہوتی ہیں صرف نام بدلتے رہتے ہیں''....عمران نے یوجھا۔

"جی ہاں باس- بدشمتی سے ہارے ملک میں ہر روزنئ سبزی اگنے سے تو رہی۔ سبزیاں تو وہ اگتی ہیں جو باوا آدم کے زمانے سے اگتی چلی آ رہی ہیں اس لئے فیشن پورا کرنے کے لئے نام تبدیل کر لئے جاتے ہیں۔ مثلاً وہ ڈش جے آج کل میرا محبوب کہ نام سے پکارتے ہیں پہلے زمانے میں اے گوبھی گوشت کہا جاتا تھا لیکن چونکہ گوبھی ایک پھول ہے اس لئے ڈش کا جدید نام میرا محبوب رکھ دیا گیا ہے "سسسلیمان نے داد طلب نگاہوں سے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور عمران سلیمان کی وضاحت س کر سر پکڑ وضاحت س کر سر پکڑ

''اور سناؤل ڈشول کے نام۔ انار کلی، سجن پیارا، جائنا بتی، آئکھ کا نشہ، تاج محل، لنڈا بازار، ماہی منڈا''……سلیمان نے ڈشول کے نام گنواتے ہوئے کہا۔

"بیں۔ بس۔ خدا کے لئے بس کرو۔ بیہ ڈشوں کے نام ہیں۔ بیاتو تم نے فلموں کے نام گنوانے شروع کر دیتے ہیں''……عمران نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ C\_F 0

سلیمان نے تیزی سے کہا اور تصویر کا سن کر عمران جیرت سے اچھل پڑا۔

'' '' نصوریہ ملک منہ چڑاتے بندر کی وہ کہاں ہے''۔۔۔۔عمران نے تیزی سے بوچھا۔

''میں نے میز سے اٹھا کی تھی''.... سلیمان نے جھےکتے ہوئے اہا۔

''زندہ باد میرے شیر۔ بیہ کارنامہ کیا ہے تو نے۔ زندہ باد۔ خدا تیری سات نسلوں کو باور چی بنائے'' ۔۔۔۔۔ عمران کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس نے خوشی سے سلیمان کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔

"ارے صاحب۔ مجھے چھوڑو تو سہی۔ میں گر جاؤں گا۔ صاحب۔ صاحب "سلیمان، عمران کے ہاتھوں میں لڑکا ہوا چیخ رہا تھا لیکن عمران اسے ہاتھوں پر اٹھائے دیوانہ وار ناچ رہا تھا اور پھر اچا تک عمران نے اسے فرش پر کھڑا کر دیا۔

''کہاں ہے تصویر'' سے عمران نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔

"صاحب میری بات تو سنیں۔ میں نے وہ تصویر اٹھا لی اور پھر جیب میں رکھ لی تاکہ کوٹھی جاکر بردی بیگم صاحبہ کو دکھا دوں کہ اب صاحب بچوں کی شدید خواہش کی وجہ سے خود بچے بن گئے ہیں" "سایمان نے اپنی بھیریوں شروع کر دی۔

''نہیں صاحب۔ یہ ڈشوں کے بھی نام ہیں۔ مثلاً لنڈا بازار سوپ کو کہتے ہیں کیونکہ سوپ انگریز لوگ کھانے سے پہلے پیتے ہیں اس لئے سوپ کو لنڈا بازار کہا جاتا ہے۔ ماہی منڈا مجھلی کے کبابوں کو کہا جاتا ہے اور اسی طرح'' سیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

''خدا کے لئے ختم کرو اس ذکر کو۔ تم جانو اور تمہاری ڈشیں۔
میں باز آیا۔ تم مائی منڈا چھوڑ مجھے آخری اشیشن کھلا دوتو بھی اف
نہیں کروں گا''……عمران نے اٹھ کر میز کی طرف بڑھتے ہوئے
کہا۔ عمران کو میز کی طرف جاتے دیکھ کر یکدم سلیمان کو پچھ خیال
آیا۔

''صاحب۔ میں تو بھول ہی گیا۔ آپ کو میرا خیال ہے شادی کرا ہی لینی چاہئے'' سسلیمان نے زور دار کہیجے میں کہا۔
'' یہ ڈشوں کے ناموں کے درمیان شادی کہاں سے آئیک'۔ عمران نے جیرت بھرے لیجے میں کہا۔

''صاحب۔ شادی ہوگی تو بیج بھی ہوں گے اور آپ کوخود بچہ نہ بننا بڑے گا'' ……سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''ارے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ قورے کھا کھا کر تیرے دماغ پر چربی تو نہیں چڑھے گئا ، ۔۔۔ عمران نے دوبارہ صوفے پر جیلھتے ہوئے کہا۔۔

"صاحب منه چرات بندر کی تصویر بیج ہی ویکھتے ہیں"۔

دول گا' .....عمران نے والیس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور سلیمان حیب جاپ کین کی طرف بڑھنے لگا۔

" '' '' سنو۔ اس نوجوان کا حلیہ کیسا تھا جوتم ہے ٹکرایا تھا'' .....عمران زید حمرا

و معلوم نہیں صاحب۔ بس وہ اجانک کرایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ بس میں نے اتنامحسوں کیا کہ وہ کوئی غیر ملکی تھا''……سلیمان گیا۔ بس میں نے اتنامحسوں کیا کہ وہ کوئی غیر ملکی تھا''……سلیمان نے جواب دیا۔

"اس کے سر پر سینگ تھے" .....عمران نے بوچھا۔ اس کے چہرے پر حمافت دوبارہ جلوہ گر ہو گئی تھی۔ واقعی عمران کو اپنی طبیعت اور موڈ پر بے حد کنٹرول تھا۔

''سینگ'' .....سلیمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جیسے وہ سوج رہا ہو کہ آیا واقعی اس نوجوان کے سریر سینگ تھے یانہیں۔

"آپ نداق کر رہے ہیں صاحب۔ سینگ بھلا کہاں۔ وہ کوئی گدھاتھوڑی تھا۔ وہ آ دمی ہی تھا''……سلیمان نے کہا۔

" "تو کیا گدھے کے سر پر سینگ ہوتے ہیں'' .....عمران نے سیکھیں نکالتے ہوئے کہا۔

''آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں ورنہ میرے خیال میں تو ہوت ہیں ورنہ پھر آ دمی اور گدھے میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے'۔
سلیمان نے معصومیت سے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا اور عمران حیرت سے آئھیں بھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔

''ارے میں کہتا ہوں وہ تصویر کہاں ہے اور تو بولے چلا جا رہا ہے'' سے عمران نے کہا۔ اس کے چہرے پر اب بھی خوشی رقص کر رہی تھی۔

''صاحب۔ میں فلیٹ سے ہاہر نکلا تو ایک نوجوان نے اجا نک مجھے دھکا مارا اور گزرتا جلا گیا۔ مجھے سخت غصہ آیا لیکن وہ کافی دور جا چکا تھا اس کئے میں بڑبڑا کررہ گیا'' ۔۔۔۔سلیمان نے کہا۔

''ارے الو کی دم فاختہ۔ میں تصویر کا پوچھ رہا ہوں اور تو اپنی رام کہانی سنائے جا رہا ہے۔ تصویر نکال جلدی سے'' ۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"صاحب سنیئے۔تھوڑی دور جا کر میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تصویر''....سلیمان نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔

''ارے۔ کیا ہو گیا تصور کو۔ آگے بکو''…عمران نے بے چین لہجے میں کہا۔

''تصویر غائب تھی'' ۔۔۔۔۔ سلیمان نے جلدی سے فقرہ بورا کرتے ہوئے کہا اور عمران کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ بے جان ہو کر لٹک گیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی دوڑ گئی۔

''صاحب آپ گھبرائیں نہیں۔ ایسی تصویریں بہت بلکہ میں آپ کے لئے بچ کا بندر لا دول گا'' سسسلیمان نے عمران کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔

"ارے بھاگ۔ اب اگر کوئی لفظ منہ سے نکالا تو جان سے مار

مسکراہٹ تیر رہی تھی۔

وہ بھی بظاہر بڑے انہاک سے تنویر کے عشق کا قصد سن رہا تھا لیکن دراصل اس کی سوچوں کا مرکز اس وقت اس سے دوسری میز پر بیٹھا ہوا ایک جوڑا تھا جو ابھی ابھی آ کر بیٹھا تھا۔ دونوں غیر ملکی تھے۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا حسن اسے ہزاروں میں نمایاں کرنے والا تھا۔ وہ دونوں بڑے انہاک سے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتیں کر رہے تھے۔

کیپٹن شکیل نے انہیں بیٹے وقت ایک نظر دیکھا تھا کین پھر وہ تنویر کی باتوں میں مگن ہو گیا تھا کیونکہ وہ حسن کے معاملے میں عمران کی طرح انتہائی کور ذوق واقع ہوا تھا لیکن اچا تک ان دونوں کی باتوں کا ایک لفظ اس کے کانوں سے ٹکرایا اور وہ چونک پڑا۔ وہ دونوں علی عمران کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لئے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور عمران ہو کیونکہ اس دنیا میں ہزاروں افراد کے نام عمران ہو سکتے ہیں لیکن تجسس کی وجہ سے مجبور ہوکر وہ ان دونوں کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گیا۔

اس نے محسوس کیا کہ وہ دونوں مرهم کہجے میں باتیں کر رہے ہیں کین پھر بھی کسی نہ کسی وقت ان کی گفتگو اس کے کانوں تک پہنچ جاتی اور پھر اس نے سنا کہ وہ عمران کے فلیٹ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ عمران کے متعلق ہی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ عمران کے متعلق ہی باتیں کر رہے ہیں۔ چند الفاظ اور سن کر وہ پوری طرح ان کی طرف

آج کل کیپٹن شکیل اور تنویر میں بردی گاڑھی چھن رہی تھی۔ ہر جگہ وہ اکٹھے ہی نظر آتے ہے۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ برکاری میں وقت گزارنے کا اچھا مشغلہ آگیا تھا۔ وہ تنویر کو زور دار داد ویتا اور تنویر اسے پوری سیکرٹ سروس کیا بلکہ تمام دنیا میں ابنا صحیح ہمدرد سمجھتا اور نتیجتا وہ دونوں آج کل اکثر و بیشتر اکٹھے نظر آتے تھے۔

اس وقت بھی وہ دونوں ڈائمنڈ کلب کے خوبصورت ہال میں ایک طرف بیٹے کافی پی رہے تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں کیپٹن شکیل کی شخصیت کچھ اور نکھر آئی تھی۔ تنویر بھی سفید شارک اسکن کے سوٹ میں بے حد سارٹ نظر آ رہا تھا۔ تنویر اس وقت بھی کیپٹن شکیل کو اپنے ایک زور دار جرم عشق کا قصہ سنا رہا تھا جو اس سے کالج کے زمانے میں سرزد ہوا تھا۔ جوش اور جذبات کی وجہ سے تنویر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور کیپٹن شکیل کے لیوں پر ہلکی ہلکی سے تنویر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور کیپٹن شکیل کے لیوں پر ہلکی ہلکی

''ارے وہ داستان عشق'' ..... کیپٹن شکیل نے فوراً جواب دیا۔ ''وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس لڑکی کا کیا نام تھا'' ..... تنویر بھی پورا کھوج لگانے پر اڑا ہوا تھا۔ ''کس لڑکی کا'' ..... کیپٹن شکیل نے جبرت سے پوچھا۔

"درس لڑکی کا" ..... ییپن شکیل نے جیرت سے پوچھا۔
"دجس کا قصہ میں تمہیں سنا رہا ہوں " ..... تنویر نے کہا۔
"اوہ۔ تم لڑکی کا قصہ سنا رہے ہو۔ میں سمجھا کہتم اپنا قصہ سنا رہے ہو۔ میں گہا اور تنویر جھینب گیا۔

''اچھا۔ اچھا۔ آگے سنو''.... تنوبر نے خفت مٹانے کے لئے

''کھبرو۔ ایک منٹ۔ میں ابھی آتا ہوں''……کیبیٹن شکیل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔

''ارے کہاں چل دیے'' سستور نے جرت سے بوچھا۔
''میں ذرا واش روم تک ہوآ وک' سسکیٹن شکیل نے کہا۔
''اوہ۔ اچھا'' سستور نے کہا اور سامنے رکھی کافی کی پیالی کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا جبکہ کیٹن شکیل تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا ہال کی راہداری میں پہنچا اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا باہر برآ مدے میں آگیا جہاں پبک فون بوتھ بنا ہوا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو فون کاوُنٹر سے بھی کر لیتا لیکن اس نے باہر سے فون کرنا مناسب سمجھا کیونکہ وہ احتیاط کا دامن کسی حالت میں بھی ہاتھ سے چھوڑ نانہیں چاہتا تھا۔

متوجہ ہو گیا۔ ان کی گفتگو سے اسے معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان یا اس کے ماتھیوں نے عمران کے فلیٹ کی تلاشی لی ہے اور انہیں دراصل کسی تصویر کی تلاش تھی لیکن وہ نہ ملی اور پھر اس نوجوان نے اندازے سے عمران کے باور چی سلیمان کی جیب کی ٹوہ لی اور وہ تصویر انہیں سلیمان کی جیب سے مل گئی۔ وہ نوجوان سے قصہ بڑے فخر سے اس لڑکی کو سا رہا تھا اور لڑکی بھی اس کے اندازے اور ذہانت سے اس لڑکی کو سا رہا تھا اور لڑکی بھی اس کے اندازے اور ذہانت سے بے حد متاثر نظر آ رہی تھی۔

بہر حال کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ معاملہ گڑ بڑے کیکن کسی تصویر کے لئے عمران کے فلیٹ کی تلاشی اور پھر سلیمان کی جیب سے اس کا برآ مد ہونا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا لیکن ان کی باتوں سے وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ تصویر ان لوگوں کے لئے انتہائی اہم تھی۔

ادھر تنویر کی داستان عشق اپنے بورے عروج برتھی۔ اس چیز سے بے پرداہ کہ کیبٹن شکیل اسے سن بھی رہا ہے یا نہیں وہ اس کی بوری تفصیلات بڑی رنگین بیانی سے سنا رہا تھا کہ اچا تک تنویر نے محسوس کیا کہ کیبٹن شکیل کی توجہ کسی اور طرف ہے حالانکہ وہ دیکھ تنویر کی طرف رہا تھا۔ تنویر کیدم خاموش ہو گیا۔ تنویر کے جب ہو جانے سے کیبٹن شکیل چونک بڑا۔

''ہاں۔ ہاں۔ آگے ساؤ۔ میں سن رہا ہوں''۔۔۔ کیپٹن شکیل نے خفت مٹاتے ہوئے کہا۔

ومجلا میں کیا سنا رہا تھا۔ ذرا دوہراؤ''..... تنویر نے کہا۔

E/

ہوئے کہا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر وہ یونہی عمران کو سنجیدہ ہونے کے لئے کہتا رہا تو چھر تمام دن گزر جائے گا کیونکہ وہ عمران کی عادت کو اچھی طرح جانتا تھا۔

''کیا۔ کہدرہے ہو۔تم تو ولی اللہ ہو۔ تمہیں ان باتوں کا کیسے پیتہ چلا''……عمران کی جیرت سے بھر پور آ واز سٹائی دی۔ عمران واقعی سخت جیران تھا۔

"میں وہ نہیں ہول جو آپ کہہ رہے ہیں بلکہ سلیمان کی جیب سے تصویر نکالنے والا نوجوان اس وقت ڈائمنڈ نائٹ کلب میں بیٹا ہے اور وہ یہ داستان اپنی ساتھی لڑکی کو سنا رہا تھا کہ میرے کانوں تک ان کی بیٹے گئی اور میں نے حقیقت جانے کے لئے آپ کوفون کیا تاکہ اگر ضروری ہوتو اس پر نظر رکھی جائے"۔ کیپٹن تکیل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

"اوہ-تم وہیں تھہرو۔ میں آ رہا ہوں۔ میرے آنے تک ان پر نظر رکھنا اور اگر وہ کہیں جانے لگیں تو اس نوجوان کا تعاقب کرنا".....عمران نے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا اس لئے کیٹین شکیل سمجھ گیا کہ معاملہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔

""مگرتم اکیلے وہاں کیا کر رہے ہو"..... اچا تک عمران نے اس

''اکیلانہیں۔ تنور بھی میرے ساتھ ہے''....کیپین تکیل نے جواب دیا۔ کیپٹن شکیل نے فون بوتھ کا دروازہ کھولا اور جیب سے سکہ نکال کر فون بوتھ کے مخصوص خانے میں ڈالا اور پھر عمران کے نمبر پرلیں کرنے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی نج رہی تھی۔ اس نے رسیور کان سے لگا لیا مگر اس کی نگاہیں فون بوتھ کے شیشوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔

''ہیلو۔ کس شریف آ دمی نے اپنے پیسے ضائع کئے ہیں اور اب میرا وقت ضائع کر رہا ہے'' سے عمران کی مخصوص آ واز کیبین شکیل کے کانوں سے مکرائی۔

"میں شکیل بول رہا ہوں" ..... کیپٹن شکیل نے جلدی سے کہا۔
"اچھا بول رہے ہو۔ چلوٹھیک ہے بولو بلکہ خدا کرے ہمیشہ
بولتے رہوجتی کہ بولتے بولتے تمہاری چیس بول جائے" .....عمران
نے اینے مخصوص موڈ میں کہا۔

''میرے پاس وفت نہیں ہے۔ آپ دو باتیں سن لیں'۔ کیپٹن تھکیل نے سنجیدہ کہجے میں کہا۔

''ارے میاں۔ وقت نہیں ہے تو بازار سے خرید لو۔ پیے نہیں ہیں تو میرا نام لے کر ادھار لے لو' .....عمران کی باتوں کا چرخہ چل بڑا۔ بیرا

''عمران صاحب۔ آپ کے فلیٹ کی تلاشی لی گئی اور تلاشی لینے والوں کو کسی تصویر کی تلاش تھی جو بعد میں سلیمان کی جیب سے برآ مد ہوئی'' …… کیمیٹن شکیل نے فوراً اینے مطلب کی بات کرتے

"اوہ - تب تو تھیک ہے۔ میں آ رہا ہوں" سیور کریڈل پر جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل نے رسیور کریڈل پر رکھنے کی آ وازسنی تو اس نے بھی رسیور کہ سے لئکا دیا اور خود بوتھ کا دروازہ کھول کر باہر نگل آیا۔ ایک لمحے کے لئے اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دوبارہ راہداری میں آیا وہاں سے اپنی میز کی طرف چل پڑا۔ وہ جوڑا ابھی وہیں موجود تھا۔ کیپٹن سے اپنی میز کی طرف چل پڑا۔ وہ جوڑا ابھی وہیں موجود تھا۔ کیپٹن سے اپنی میز کی طرف چل کر اطمینان کا گہرا سانس لیا۔

E/

0

''کمال ہے۔ اتن دیر سے تم واش روم میں کیا کر رہے تھے'۔ تنویر نے کیپٹن شکیل کے آتے ہی اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ اکیلا بیٹھا بیٹھا بور ہو گیا تھا۔

" کی نہیں۔ ذرا دیر ہوگئ۔ ویری سوری " سی کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لیجے میں کہا اور کری پر بیٹھ گیا جبکہ تنویر جیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دے دیا۔ شکل دیکھنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دے دیا۔ " کیا بات ہے۔ تم کافی سنجیدہ نظر آرہے ہو " سے تنویر نے جرت سے پوچھا تو کیپٹن شکیل نے سوچا کہ تنویر کو کچھ بتا دیا جائے ورنہ وہ سوال پوچھ پوچھ کرناک میں دم کر دے گا۔

"تنویر میں واش روم نہیں بلکہ عمران صاحب کوفون کرنے گیا تھا۔عمران یہاں آ رہا ہے۔ معاملہ خطرناک ہے۔ ساتھ والی میز پر بیٹھے ہوئے جوڑے پر نظر رکھو۔ باقی تفصیل بعد میں "سسکیٹن تکلیل نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے مصم سے لہجے میں کہا تو تنویر

نے عمران کا نام سن کر بوں منہ بنا لیا جیسے غلطی سے کو نین چبا لی ہو لیکن خاموش رہا اور کن انکھیوں سے اس جوڑے کی طرف دیکھنے لگا۔ لگا۔

چند کھے بعد ویٹر نے میز پر کافی سرو کر دی۔ کیپٹن شکیل نے کافی بنائی اور پھر دونوں خاموش بیٹے کافی پینے گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمران ہال میں داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ اس وقت ریڈی میڈ میک اپ میں تھا۔ کیپٹن شکیل اور تئویر دونوں پہچان گئے کیونکہ یہ عمران کا مخصوص میک اپ تھا۔ صرف ناک میں کلپ چڑھا لینے سے اس سے چرہ کافی حد تک بدل جاتا تھا کیونکہ عمران اسے عموماً استعال کرتا رہتا تھا اس لئے دونوں اسے بہجان گئے۔

عمران نے ایک کھے کے لئے ہال میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر ان دونوں کی میز کے بالکل سیدھ میں تھا۔ عمران نے کاؤنٹر کے ساتھ فیک لگا کر ویٹر کو کافی کا آرڈر دیا اور خود کیپٹن فلیل کی طرف دیکھنے لگا۔ کیپٹن فلیل نے اسے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اس جوڑے کی طرف متوجہ کیا۔ عمران نے ایک لمحے کے لئے اس جوڑے کی طرف دیکھا اور پھر وہ آ ہستہ آ ہستہ چلتا ہوا ان کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر بھی غور سے عمران کی حرکوں کو دیکھ رہا تھا۔ عمران اس نوجوان کی میز کے طرف دیکھا نوجوان کی میز کے قریب آ کررکا تو انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا نوجوان کے چرے یہ ناگواری کے تاثرات تھے۔

E/

شاید وہ عمران کی وضاحت سے متاثر ہو گیا تھا۔

"بس شکرید آپ تکلیف مت کرین " است عمران نے جواب دیا اور پھر جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر مائیکل اور مارگریٹ کو پیش کئے تو دونوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لئے اور پھر عمران نے جیب نے بھی ایک سگریٹ نکال کر ہونؤں میں دبا لیا۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹا ساسگریٹ لائٹر نکال کر تینوں سگریٹ سلگا دیئے۔ "عمران صاحب نے سگریٹ کب سے پینے شروع کر دیئے ہیں " متور نے عمران کو سگریٹ کب سے پینے شروع کر دیئے ہیں " متور نے عمران کو سگریٹ بیتے دیکھ کر جیرت سے کیپٹن شکیل سے تورید نے عمران کو سگریٹ پینے دیکھ کر جیرت سے کیپٹن شکیل سے تورید ان کو سگریٹ پینے دیکھ کر جیرت سے کیپٹن شکیل سے تورید ان کو سگریٹ بیتے دیکھ کر جیرت سے کیپٹن شکیل سے تورید ان کو سگریٹ بیتے دیکھ کر جیرت سے کیپٹن شکیل سے تورید ان کو سگریٹ بیتے دیکھ کر جیرت سے کیپٹن شکیل سے دیکھ کر جیرا

"دبستم دیکھتے جاؤ" سیکیٹن شکیل نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ ادھر جیسے ہی مائکل اور مارگریٹ نے سگریٹ کے دو چارکش لگائے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دماغ سن ہو گئے ہوں۔ جیسے وہ سوچنے سمجھے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہوں۔ خدا جانے سگریٹوں میں کیا تا ٹیرتھی کہ دونوں نے اپنے سروں کو ایک دو بار جھٹکا لیکن بے سود۔ عمران غور سے ان دونوں کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اس کی آئکھوں میں چک آگئی تھی۔ اس نے اپنا سگریٹ بجھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ان دونوں کی حالت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیب میں رکھ لیا۔ ان دونوں کی حالت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بینا ٹائز ہو گئے ہوں۔

''سنو۔ میں جبیباتھم دوں شہبیں ویبا ہی کرنا پڑے گا''۔عمران نے ان دونوں کی طرف جھکتے ہوئے مرھم لیکن بھاری کہا۔ "کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں''....عمران نے انتہائی مؤدب لہجے میں یوجھا۔

"" تشریف رکھیے" "" اس نوجوان نے اخلاقاً کہا لیکن اس کا لہجہ انہائی روکھا تھا جیسے اسے عمران کی مداخلت تا گوار گزری ہو۔
"" مجھے کمال کہتے ہیں" "" عمران نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

''میرا نام مائکل ہے اور بیر میری دوست مس مارگریٹ ہیں'۔ نوجوان نے اپنا اور اپنی ساتھی لڑکی کا تعارف کراتے ہوئے کہا تو عمران نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا۔

" بحص آپ دونوں ہے مل کر انتہائی خوشی ہوئی ہے ' سے عران کی اس نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر، عمران کی اس سنجیدگی سے بے حد جیران شخے کہ عمران اور اتنا سنجیدہ۔ کم از کم تنویر کے لئے یہ یقینا جیرت کا مقام تھا۔ وہ عمران کو سوائے مسخرے کے اور بچھ سمجھنے کے لئے ہرگز تیار نہیں تھا لیکن اب اس وقت عمران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی اور وقار دیکھ کر وہ جیران رہ گیا لیکن اس کے اس رویے سے وہ اتنا سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی اہم ہے ورنہ عمران جیسا آ دمی یوں سنجیدہ نہ ہوتا۔ چنانچہ وہ سنجل کر بیٹھ گیا۔

''آپ کیا تیکیں گے''.... مائکل نے ازراہ اخلاق عمران سے پوچھا لیکن اب اس کے چہرے پر نا گواری کے تاثرات نہیں تھے۔ C

RAFREXO

سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران نے باہر نگلتے ہی انہیں تھم دیا کہ وہ اپنی کار کی طرف چلیں تو وہ دونوں بارکنگ شیڈ میں کھڑی ہوئی ایک لمبی سی کار کی طرف بڑھ گئے۔
سی کار کی طرف بڑھ گئے۔

''کارتم ڈرائیور کرو''۔۔۔۔عمران نے مائیل کو تکم دیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے مارگریٹ کو اس کے ساتھ آگے والی سیٹ پر بیٹھنے کا کہا تو وہ دونوں اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے جبکہ عمران کار کا بچھلا دروازہ کھول کر عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر عمران مائیل کو راستہ بتاتا رہا اور مائیل کار چلاتا رہا۔ ان کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔

''ہم وییا ہی کریں گے''…… دونوں نے بیک وقت جواب دیا لیکن ایبا محسوس ہوتا تھا جیسے دونوں کی آ دازیں کہیں دور سے آ رہی ہول۔

''کیاتم کار میں آئے ہو' ۔۔۔۔۔عمران نے ان سے پوچھا۔ ''ہال' ۔۔۔۔ مائکل نے جواب دیا۔ ''تمہارا اور بھی کوئی ساتھی ہے' ۔۔۔۔۔عمران نے پوچھا۔ ''تہبیں'' ۔۔۔۔ مائکل نے جواب دیا۔

''اوکے۔ اب میں جیسے ہی اٹھوں تم بھی اٹھ کھڑے ہونا اور میرے چھے چھے ہال سے باہر نکل آنا'' ۔۔۔۔ عمران نے مائکل اور مارگریٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔

"اوے" سے دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ وہ اب بھی سگریٹ پی رہے تھے۔ عمران نے ایک کمجے کے لئے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سر کو تھجایا۔ دراصل وہ کیپٹن شکیل اور تنویر کو مخصوص اشارہ کر رہا تھا اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر آگے بیچھے چلتے ہوئے ہال سے باہر نکل گئے۔ ان دونوں کی چال میں ملکی سی لڑکھڑا ہے عمران نے کیپٹن شکیل دونوں کی چال میں ملکی سی لڑکھڑا ہے عمران نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو وہیں رکنے کا مخصوص اشارہ کیا تھا۔

'' کمال ہے کیپٹن شکیل۔ بیٹخص کوئی جادوگر ہے۔ کتنی جلدی انہیں رام کر لیا'' ۔۔۔۔ تنویر نے عمران کے باہر نکلتے ہی کیپٹن شکیل

## E/ 0

عقبی جھے پر انجرا ہوا برا سا گومڑ محسوس کر کے اس نے منہ بنا لیا۔
پھر اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مگر نمام جیبین خالی تھیں۔
ریوالور تو اس کے پاس پہلے سے ہی نہیں تھا کیونکہ وہ تو جولیا کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا۔ کوئی مہم سر کرنے تو نہیں کہ ریوالور بھی ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا۔ کوئی مہم سر کرنے تو نہیں کہ ریوالور بھی ساتھ لے جاتا۔ ویسے پرس، سگریٹ لائٹر اور دیگر چیزیں نکال کی ساتھ کے جاتا۔ ویسے پرس، سگریٹ لائٹر اور دیگر چیزیں نکال کی ساتھ سے جاتا۔

صفدر تختے ہے نیچ اڑا اور پھر وہ چند کھے تک تو کمرے میں ہماتا رہا۔ اس کا ذہن اس ادھیڑ بن میں تھا کہ وہ کس چکر میں پھنس گیا ہے۔ اس نے اپنی تسلی کے لئے دروازے کو اچھی طرح کھنچ کر دکھے لیا تھا گر دروازہ باہر سے بند تھا۔ پھر اچا تک باہر قدموں کی آ واز سنائی دی تو صفدر رک کر بغور آ واز سنتا رہا۔ آ واز دروازے کے قریب آ کر رک گئ تھی اور پھر تالے میں چابی گھمائی جانے کی آ واز سنائی دی تو صفدر احتیاط سے دوبارہ اس نیج نما شختے پر لیٹ آ واز سنائی دی تو صفدر احتیاط سے دوبارہ اس نیج نما شختے پر لیٹ گیا۔ بند آ تھوں کے درمیان معمولی سی جھری سے اس کی تیز نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں جو آ ہستہ آ ہستہ کھل رہا تھا۔ صفدر اس طرح آ تکھیں بند کئے لیٹا رہا۔

دروازہ مکمل طور پر کھل گیا اور پھر ایک لمبا تر نگا آ دی ہاتھ میں مشین گن لئے اندر داخل ہوا۔ اس کی متحسس نظریں صفدر پر جمی ہوئی تھیں۔ صفدر کو بے ہوش د کھے کر اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اب اس کے اعصاب جو ممکنہ خطرے کی وجہ سے تئے سانس لیا۔ اب اس کے اعصاب جو ممکنہ خطرے کی وجہ سے تئے

صفدر کی جب آنکھ کھلی تو وہ اینے آپ کو ایک تاریک سے تمرے میں موجود دیکھ کر جیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں پھیلے تمام واقعات کھوم گئے اور اسے یاد آ گیا کہ وہ سپر کلاتھ ہاؤس کے مینجر کے دفتر میں سجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر داخل ہوا تھا اور وہاں کسی کا گلا وبایا جا رہا تھا اور پھراس کے سریر ریوالور کا دستہ مار کریے ہوش کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ نادانستہ طور پریسی چکر میں بچنس گیا ہے۔ تمام واقعات یاد آتے ہی اس نے کمرے کے کل وقوع پرنظر دوڑائی۔ سيرايك خچوڻا نيم تاريك ساكمره تھا۔صفدر ايك نيخ نما شختے پر پڑا ہوا تھا۔ شختے پر شاید ربڑ چڑھا ہوا تھا اس کئے اسے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ صفدر جلدی سے اٹھ کر بیٹے گیا۔ اس نے بے اختیار سریر ہاتھ پھیرا اور سر کے

ہوئے تھے کسی حد تک ڈھیلے پڑ گئے اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا صفدر کے قریب آگیا۔ دوسرے کمھے صفدر نے اپنے سینے پر اس آدمی کا ہاتھ رینگتا ہوا محسوں کیا۔ صفدر سمجھ گیا کہ وہ اطمینان کر رہا ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ صفدر بے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ صفدر بے سدھ بڑا رہا۔ اس نے معمولی سی بھی حرکت نہ کی۔

صفدر بے سدھ بڑا رہا۔ اس نے معمولی سی بھی حرکت نہ کی۔
اپنے اعصاب پر اسے مکمل کنٹرول تھا۔ ایک لمحہ کے لئے اس کے
زہن میں یہ خیال اکھرا کہ اچا تک اس آ دمی پرٹوٹ پڑے لیکن کھر
اس نے یہ خیال ذہن سے جھنگ دیا کیونکہ وہ معاملات کو جاننا
حابتا تھا۔

دوسرے کیے صفدر نیخ سے اٹھتا چلا گیا۔ صفدر نے اپنے جسم کو کمسل طور پر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ آ دی اسے کاندھے پر اٹھا رہا تھا۔
پھر صفدر کو کاندھے پر لاد کر وہ کمرے سے باہر نگل آیا۔ اب صفدر کا سر اس آ دمی کی پشت کی طرف تھا اس لئے صفدر آ تھیں کھولے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس میں مختلف کمروں کے دروازے تھے۔ تمام دروازے بند تھے اور ان پر تالے کمروں کے دروازے تھے۔ راہداری میں اور کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا

کافی دورنکل آنے کے بعد وہ شخص ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ بھی خالی تھی۔ وہ آ دمی کمرے کے ایک کونے میں رک گیا۔ نیانے اس نے کیا حرکت کی کہ ایک دیوار درمیان سے کھلتی چلی گئی

اور پھر وہ آ دی سیر هیاں اتر نے لگا۔ تقریباً تمیں سیر هیاں اتر نے کے بعد وہ شخص ایک اور راہداری میں پہنچ گیا اور پھر اس راہداری کے ایک دروازے پر اس نے تین بار مخصوص انداز میں دستک دی۔ کے ایک دروازے پر اس نے تین بار مخصوص انداز میں دستک دی۔ دروازہ کم ان'…… اندر سے ایک غراتی ہوئی آ واز سنائی دی اور پھر دروازہ کھول کر وہ شخص اندر داخل ہو گیا۔ صفدر نے اب آ تکھیں بند

'' رہے ابھی تک بے ہوش ہے' ..... وہی غراتی ہوئی آواز دوبارہ بنائی دی۔

''لیں باس'' اس محص نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا لیکن اس کا لہجہ مؤدبانہ تھا اور پھر اس نے صفدر کو فرش پر لٹتے ہی صفدر کے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈے فرش پر لٹتے ہی صفدر کے جسم میں ایک ہلی ہی تقرتھراہٹ پیدا ہوئی۔ کمرے میں موجود دونوں شخص اسے بغور دیکھ رہے تھے اس لئے انہوں نے صفدر کے جسم میں پیدا ہونے والی ہلکی ہی تقرتھراہٹ کو بھی محسوس کر لیا تھا۔
میں پیدا ہونے والی ہلکی ہی تقرتھراہٹ کو بھی محسوس کر لیا تھا۔
میں پیدا ہونے والی ہلکی ہی تقرتھراہٹ کو بھی محسوس کر لیا تھا۔
میں پیدا ہونے والی ہلکی ہی تقرتھراہٹ کو بھی محسوس کر لیا تھا۔
میں پیدا ہونے والی ہلکی ہی تقرتھراہٹ کو بھی محسوس کر لیا تھا۔
میں پیدا ہونے والی ہلکی ہی تقرتھراہٹ کو بھی محسوس کر لیا تھا۔
کانوں سے کلرائی۔

"دلیس باس" اس شخص نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اب صفدر نے سوچا کہ اسے شرافت سے ہوش میں آ جانا چاہئے کیونکہ اسے ہوش میں لانے کے لئے بیلوگ مزید کوئی زیادتی نہ کر بیٹھیں۔ بیسوچ کر اس نے دو تین لیے لیے سانس لئے اور پھر آ تکھیں

E/

₽ V 0

ہوئی آئکھیں ایک جھکے سے بند ہو گئیں۔

"کری پر بیٹے جاو'' ..... باس نے دوبارہ آ تکھیں کھول کر صفدر سے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ صفدر خاموشی سے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹے گیا۔ اب مشین گن بردار کی طرف صفدر کی پشت تھی۔

''کون ہوتم''….. ہاس نے غراتی ہوئی آ داز میں بوجھا۔ ''کہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہول''….. صفدر نے قدرے درشتگی سے جواب دیا۔

''شٹ اپ۔ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو' ۔۔۔۔ باس کی آواز میں بھیٹر ئے جیسی غراب نے کھی مگر صفدر خاموش رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔

''کون ہوتم''..... ہاس نے دوبارہ صفدر سے مخاطب ہو کر جھا۔

"ایک انسان" سے مفدر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تو باس کا چرہ غصے سے اس قدر بھیا تک ہو گیا کہ صفدر کو جھر جھری سی آگئے۔ اس کی آئکھیں غصے کی شدت سے باہر کو ابل آئی تھیں اور پھر اس زور سے اپنا سر جھڑکا تو صفدر نے سوچا کہ شاید وہ غصہ جھٹک رہا ہے لیکن دوسرے لیجے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ غصہ بیس جھٹک رہا تھا بلکہ بیجھے کھڑے ہوئے مشین گن بردار کو مضوص اشارہ کیا گیا تھا۔ ضرب کافی زور دارتھی۔ صفدر جھڑکا کھا کر

جھپنی شروع کر دیں۔ ایک کمھے تک وہ آتھیں جھپکاتا رہا پھر اس نے پوری طرح آتھیں کھول دیں۔ آتھیں کھول کر بھی وہ چند کمھے بے حس وحرکت بڑا رہا اور پھر بیدم اچپل کر بیٹھ گیا۔ وہ آ دی جو صفدر کو لے کر آیا تھا، ہاتھ میں مشین گن لئے کھڑا تھا اور صاف ظاہر ہے کہ مشین گن کا رخ صفدر کی طرف ہی ہوسکتا تھا۔

"اوه میں کہاں ہول" ..... صفدر نے اپنا سر پکڑتے ہوئے

کہا۔ صفدر ہوش میں آنے کی بہترین ایکٹنگ کر رہا تھا۔

"کھڑے ہو جاؤ" ، اس کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی تو صفدر نے چونک کر بولنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر غیر ملکی تھا جس کے چہرے پر زخموں کے مندمل اتنے نشانات سے غیر ملکی تھا جس کے چہرے پر زخموں کے مندمل اتنے نشانات سے کہ ایبا محسوں ہوتا تھا جیسے جیومیٹری کی اشکال بنائی گئی ہوں۔ اس کے چہرے کا کوئی حصہ بھی زخموں کے نشانات سے خالی نہیں تھا اور کے ران نشانات کی وجہ سے اس کا چہرہ حد درجہ خوفناک ہوگیا تھا اور پھر اس کی چکتی ہوئی آئمیں مخالف پر رعب ڈالنے کے لئے کافی اس کی چکتی ہوئی آئمیس مخالف پر رعب ڈالنے کے لئے کافی

صفدر اس کی آ واز سن کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر نے محسوس کیا کہ باس کی آ تکھول سے نکلنے والی تیز شعاعوں نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا ہو۔ صفدر کے ذہن میں بے اختیار خطرے کی گفتیاں بجنے لگیں اور پھر اس نے اپنی پوری قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے اینے ذہن کو صاف کر لیا۔ اس کے گھوتی

کرسی سے پنچ جا گرا اور پھر دوسرے کہتے اس کے ذہن میں ایک بار بھی تاریکی چھا گئی۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔

«'اے ہوش میں لے آو''…… باس نے غراتے ہوئے کہا تو مشد کے میں سے میں سے ایک مشد کے میں سے ایک میں ایک میں سے ایک میں

اسے ہوں میں کے آؤہ ..... ہاس نے عراقے ہوئے کہا تو مشین گن بردار آگے بردھ آیا۔ اس نے نیم بے ہوش صفدر کو اٹھا کر دوبارہ کرسی پر ڈالا اور ایک رور دار تھیٹر صفدر کے گال پر جز دیا۔

یا تو واقعی تھیٹر اتنا زور دار تھا یا صفدر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک ہی تھیٹر میں پوری طرح ہوش میں آگیا۔ اس کے ہوش میں آگیا۔ اس کے ہوش میں آگیا۔ اس کے ہوش میں آگیا۔

"اب بتاؤتم کون ہو' ۔۔۔۔ باس نے ایک بار پھر صفدر سے خاطب ہوکر بوچھا تو صفدر نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔
اس کا سر پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دُ کھ رہا تھا۔ صفدر نے سوچا کہ اب انہیں مزید لفٹ دینا غیر ضروری ہے۔ بیاتو مار مار کر بھرکس نکال دیں گے۔ چنانچہ اس نے ان سے الجھنے کا فیصلہ کر لیا لیکن وہ اس فیصلے کو کسی اچھے موقع پر عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا اور ظاہر ہے جب ایک شخص بیچھے مشین گن لئے کھڑا ہوتو موقع اچھا کہلانے کا ہر مشتق نہیں تھا۔

''تم بوچھنا کیا جاہتے ہو۔ وضاحت سے بتاؤ''.....صفدر نے برا سامنہ بناتے ہوئے کہا۔

''تم وہاں مینجر کے آفس میں کیوں گئے سنے''…… باس نے اس کی آئھوں میں آئکھیں ڈالتے ہوئے بوچھا۔

''میں نے ایک کپڑے کی قبت کے متعلق مینجر سے جھکڑا کرنا تھا''…۔صفدر نے جواب دیا۔

''تم اس آدمی کے پیچھے نہیں آئے تھے جوتم سے پہلے اندر داخل ہوا تھا''…… باس نے قدرے مسکراتے ہوئے بوچھا۔ داخل ہوا تھا'' ۔۔۔۔ باس نے قدرے مسکراتے ہوئے بوچھا۔ ''دکس آدمی کے پیچھے۔ وہاں دکان میں تو کافی آدمی موجود تھ'۔ صفدر نے اطمینان سے جواب دیا۔ '

''اچھا چلوسلیم کر لیا کہتم اس آ دمی کے پیچھے نہیں آئے تھے لیکن اگر کسی بھی عام آ دمی سے بیسلوک کیا جاتا تو ہوش میں آئے تھے ہی بقین اس نے چیخ و پکار اور اودھم مچانا شروع کر دینا تھا جبکہ تم انتہائی اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہو' ۔۔۔۔۔ باس نے نفسیاتی کته نکالے ہوئے کہا۔

''اگر حمہیں شور شرابا بیند ہے تو میں ابھی سے اودھم مجانا شروع کر دیتا ہوں۔ لوگو مجھے مارا گیا۔ مجھے بیٹا گیا'' ۔۔۔۔۔ اچا تک صفدر نے کرسی سے کھڑے ہو کر چیخا شروع کر دیا تو باس اور مشین گن بردار دونوں کے لئے صفدر کی یہ اچا تک حرکت جیران کن ثابت ہوئی۔ چنانچہ دو تین لمحول کے لئے تو وہ سششدر رہ گئے اور انہی لمحات سے صفدر نے فائدہ اٹھایا۔ اچا تک وہ بندر کی طرح اچھلا اور بھر وہ مشین گن بردار کو لیتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ صفدر نے واقعی جیرت انگیز بھرتی اور مہارت کا شوت دیا تھا۔ ایک لمح میں جیوئیشن ہی بدل گئی۔ صفدر کی بیشت اب دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی

F

F

0

''تم فکر نہ کرو۔ پیجھتانا میری سرشت میں شامل ہے۔ تم اپنے متعلق بتاؤ''……صفدر نے بدستور غراتے ہوئے کہا۔

''اگر واقعی تم غیر متعلق آ دمی ہوتو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مثین گن نیجے بھینک دو اور یہاں سے چلے جاو'' …… باس نے اس کے لیجے کونظرانداز کرتے ہوئے کہا۔

''اب تم مجھے متعلقہ آ دی ہی سمجھ لؤ' ..... صفدر نے جواب دیا۔
''ہونہہ' ، باس ہنکارہ بھرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا جبہہ صفدر بغور باس کی طرف دیکھنے لگا جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے گر یہی لمحہ اس پر بھاری پڑا۔ اس کی توجہ اس ایک لمح کے لئے دوسرے آ دمی کی طرف سے ہٹ گئ اور نیجیا اور نیجیا اور نیجیا اور نیجیا اور نیک جھیکتے ہی وہ صفدر پر آن پڑا۔ صفدر نے بچنے کی بے حدکوشش کی گر حملہ انٹا اور تیز تھا کہ صفدر کی کوشش کا میاب نہ ہوسکی۔ وہ اس کے ساتھ ککراتا ہوا نیچ فرش پر گرا پڑا۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے جھوٹ گئ تھی۔

باس نے اچھل کر قریب پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا لیکن اس نے ان کو علیحدہ ہونے کا کوئی تھم نہیں دیا تھا۔ صفدر نے نیچ گرتے ہی اپنا پیر اس شخص کے بیٹ پر رکھ کر زور سے اسے دوسری طرف اچھال دیا لیکن اس کا ہاتھ صفدر کی گردن کو گرفت میں لے چکا تھا اس لئے صفدر بھی اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جا گرا اور پھر وہ دونوں ہی صفدر بھی اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جا گرا اور پھر وہ دونوں ہی

اور مشین گن بردار والے کی گردن اس کے مضبوط بازو میں جکڑی ہوئی تھی جبری ہوئی تھی جبکری ہوئی تھی جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ مشین گن کے دیستے پر تھا۔

اس صورت حال کو دیم کیم کر باس نے اچا تک جیب سے ریوالور فال لیا مگر دوسرا لمحہ پھر اس کے لئے جیرت انگیز ثابت ہوا۔ صفدر نے اپنی پوری طاقت لگا کرمشین گن بردار کو باس پر اچھال دیا تھا۔ زور دار جھئے سے مشین گن نینچ گر گئی تھی مگر باس گولی چلا چکا تھا لیکن صفدر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اسی لمحے مشین گن اٹھانے کے لئے جھکا تھا کہ گولی اور اس کے اوپر سے گزر گئی ورنہ صفدر کے سر کئے جھکا تھا کہ گولی اور اس کے اوپر سے گزر گئی ورنہ صفدر کے سر دوبارہ نہ جوڑ سکتا تھا۔ مشین گن بردار باس کو لئے نیچ جا پڑا اور دوبارہ نہ جوڑ سکتا تھا۔ مشین گن بردار باس کو لئے نیچ جا پڑا اور دوبارہ نہ جوڑ سکتا تھا۔ مشین گن بردار باس کو لئے نیچ جا پڑا اور دوبارہ نہ جوڑ سکتا تھا۔ مشین گن بردار باس کو لئے اپنے جا پڑا اور دوبارہ نہ جوڑ سکتا تھا۔ مشین گن بردار باس کو لئے اپنے جا پڑا اور

"بینڈز اپ۔ خبردار۔ اگر حرکت کی تو جسم میں اسے سوراخ ہو جا کیں گئی گئی ہے کہ کمپیوٹر بھی نہ گن سکے گا"......صفدر نے غراتے ہوئے کہا لیکن اس کا لہجہ مسخرانہ تھا۔ صفدر کا حکم سنتے ہی وہ دونوں خاموثی سے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ باس کے چہرے پر درندگی اور ناگواری کے تاثرات ابھی تک نمایاں تھی۔

''ہاں۔ اب بتاؤ قصہ کیا تھا''…… صفدر نے آہتہ سے ایک کونے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کیونکہ وہ ہر طرف سے چوکنا رہنا عابتا تھا۔

''تم پچھتاؤ کے' ۔۔۔۔ باس نے غراتے ہوئے کہا۔

جھنکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

"ایک طرف ہٹ جاؤ جونی" ..... باس نے غراتے ہوئے کہا اور جونی جو مفدر پر جھیٹنے کے لئے پر تول رہا تھا غراتا ہوا پیجھے ہٹ گیا۔

" " من البینے ہاتھ اٹھا لؤ' ..... باس نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا تو صفدر نے ہاتھ اٹھا لئے۔

مگر دوسرے ہی لیمے جونی کی دونوں ٹانگیں اس کی گردن کے گردکس گئیں اور ایک جھنگے سے صفدر الٹ گیا۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اٹھتے ہی اس کے پاؤل بڑے زور سے باس کی ٹانگوں سے ٹکرائے اور پھر باس بھی نیچ آ رہا۔ تینوں ہی کیسان پھرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

كمرے میں ایك زور دار جنگ جھڑ گئی۔صفدر انہیں مشین كن يا

ریوالور اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اچا تک کمرے میں موجود لائٹ بچھ گئی۔ دوسرے کمنے صفدر بے بس ہو چکا تھا۔ ایک کمے کا وقفہ ہوا اور دوسرے لمحے ایک شعلہ سا چپکا اور صفدر کے بازو میں جیسے گرم سلاخ گھتی چلی گئی۔ صفدر کے منہ سے بے اختیار چیخ میں جیسے گرم سلاخ گھتی چلی گئی۔ صفدر کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور پھر کمرے میں ایک اور بھیا تک چیخ گونج آٹھی لیکن یہ چیخ صفدر کی نہیں تھی۔

# 0 M

₽ V

کار تیزی سے دائش منزل کی طرف دوڑ رہی تھی اور عمران یے حد چوکنا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تعاقب کا بھی اندازہ لگانا جاہا لیکن یا تو تعاقب كرنے والے بے حد ذہانت سے تعاقب كر رہے تھے يا واقعی اس کا تعاقب تہیں ہو رہا تھا۔

مائكل خاموش سے بیٹھا كار چلا رہا تھا۔عمران اسے جیسے علم دینا وہ اسی طرف چل دیتا۔ ایبا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا کوئی ارادہ یا خواہش نہ ہو اور اس کے اعصاب کی ڈور عمران کے ہاتھ میں ہو۔ پھر اجا تک ایک موڑ مڑتے ہی بائیں طرف سے ایک ٹرک انتہائی تیز رفتاری سے کار کی طرف بڑھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ عمران کی كاركونكر مارنا حابتا تقا\_

"دائیں طرف کاٹو"....عمران نے تیزی سے چیختے ہوئے کہا تو ما تنکل نے بھی انہائی پھرتی سے اسٹیئرنگ دائیں طرف کاٹ دیا

کین دوسرے کہے عمران نے جو دروازے کے بالکل قریب بیٹھا تھا خطرے کامکمل احساس کر لیا کیونکہ دوسری طرف ہے بھی ایک ٹرک سڑک بلاک کئے کھڑا تھا۔ مجرموں نے عمران کی کار کامکمل کھیراؤ کر لیا تھا۔ اب ایک آ دھ کھے کی دریھی کہ کار دونوں ٹرکوں کے درمیان کپل کر رہ جاتی اور پھر ساتھ ساتھ ان کے جسموں کے بھی سینکٹروں مکٹریے ہو جاتے۔

عمران نے برق رفتاری سے دروازہ کھولا اور پھر اس نے کار سے پنچے چھلانگ لگا دی لیکن جلدی میں اس سے اندازے کی علطی ہو گئی تھی۔ وہ عین سڑک بر گرا تھا اور چند فٹ دور دیوہیکل ٹرک سؤک کو روندتا ہوا انتہائی تیزی سے جلا آ رہا تھا۔ اگر عمران ایک سینڈ کے لئے بھی وہیں سڑک پر پڑا رہتا تو ٹرک اسے کچل کرنگل جاتا۔ عمران کرتے ہی اس طرح اچھلا جیسے سڑک سیرنگ کی بنی ہوئی ہو۔ وہ انگیل کر سڑک سے تھوڑی دور جا گرا اور اسی کمھے ٹرک اس جگہ سے دندتاتا ہوا گزر گیا جہاں ابھی چند سکنڈ پہلے عمران

ٹرک ڈرائیور نے شاید عمران کو گرتے اور اچھلتے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ اچانک ٹرک میں سے گولیوں کی بوجھاڑ ہونے لگی۔عمران بھی صورت حال کو سمجھ چکا تھا اس کئے وہ بھی سانپ کی طرح تڑیا اور دوسرے کہتے وہ فٹ یاتھ کے قریب پڑے ہوئے ایک کوڑے کے ڈرم کی اوٹ میں ہو گیا۔

مائیل نے شاید کار روک کی تھی۔ ادھر ٹرک بھی ہریکوں کی زور دار چینیں بلند کرتا ہوا کار کے قریب جا کر رک گیا۔ دوسرے لیے ٹرک کے اندر سے دو تین آ دمی ہاتھوں میں ریوالور لئے نیچ از آئے۔عمران نے نظریں دوڑا کر ماحول کا جائزہ لیا تو اس کی پشت پر ایک چھوٹی سی دیوارتھی۔ ارد گرد ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ اوٹ لے سکتا۔ سڑک سنسان ہونے کی دجہ سے مجرموں کا اس پر مکمل طور پر قبضہ تھا۔

اب ٹرک سے اترنے والے تمام افراد اس کوڑے کے ڈرم کی طرف آہتہ آہتہ برمضے لگے جس کے پیچھے عمران چھیا ہوا تھا۔ ان کے ربوالوروں کے رخ عمران کی طرف تھے۔ وہ تمام مخاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے اس کوڑے کے ڈرم کی طرف آ رہے تھے۔ عمران نے آ ہتہ سے جیب سے ربوالور نکالا اور پھراس کا رخ حملہ آ وروں کی طرف کر دیا۔ ایک عجیب مگر انتہائی خطرناک پوزیشن ہو تحمَّی تھی۔ مجرم تعداد میں کافی نتھے اگر وہ انگیل کر اس دیوار کو بھلا نگنے کی کوشش کرتا تو شاید اس کی پشت میں یا بچ جھے تہیں تو ایک دو سوراخ تو ضرور ہو جاتے اور اگر وہ اسی طرح کوڑے کے ڈرم کے پیچھے بدستور چھیا رہتا تو حملہ آوروں کے ہاتھوں بزدل چوہے

ارد گرد الین کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ حصیب سکتا یا اس کی اوٹ کے کر سچوئیشن کو تبدیل کر سکتا۔ کوڑے کے ڈرم کی طرف آنے

والوں کی تعداد تقریباً دس تھی۔ وہ ایک دائرے کی صورت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ عمران کی آئکھیں سانپ کی طرح اپنے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے ربوالور میں صرف چھ گولیاں تھیں اور وہ زیادہ سے زیادہ چھ آ دمیوں کو گرا سکتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ربوالور لوڈ کرتا اسے آسانی سے مارا جا سکتا تھا۔

اب حملہ آور ڈرم کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ عمران نے اور کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے اچانک ریوالور کا ٹریگر دبا دیا اور پھر ایک زور دار چیخ بلند ہوئی اور سب سے آگے آنے والا آدمی گھومتا ہوا زمین پر آگرا۔ اپنے ساتھی کو گرتا دیکھ کر حملہ آوروں کے قدم رک گئے تھے۔ ان کی پوزیشن واقعی خطرناک تھی۔ وہ کھلی جگہ میں تھا۔

عمران نے ان کوسوچنے کا کوئی موقعہ دیئے بغیر ایک بار پھر فائر
کھول دیا اور ایک اور آ دمی لہراتا ہوا نیچ گر بڑا۔ پھر اس پر گولیوں
کی بوچھاڑ ہوگئی اور حملہ آ ور زمین پر لیٹ کر گولیاں چلانے گے۔
دوسرے ٹرک سے اتر نے والے لوگ بھی ادھر بھاگئے لگے جبکہ
عمران ڈرم کی سیدھ میں پیچھے ہٹنے لگا۔

دیوار ڈرم سے تقریباً جار پانچ گز دور تھی۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ پیجھے ہمنا چلا گیا اور پھر اچا تک اس نے بلیٹ کر ایک زور دار جمپ لگایا۔
اس کے جمپ لگاتے ہی گولیاں کی تر تر اہث سائی دی لیکن زمین رہین ہی وہ کی لیکن زمین کی جوئے حملہ آ ور بیجوئیشن کا سیح اندازہ نہ کر سکے اور نہ ہی وہ

F

کہا۔

عمران کو چیچے ہٹنا محسوں کر سکتے تھے اس کئے اس بار بھی ان کا نشانہ زیادہ تر ڈرم ہی رہا اور عمران ہائی جمپ کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے دیوار بار کر گیا۔

ایک آدھ گولی اس کے قریب دیوار پر بھی گلی لیکن وہ سیح سلامت دوسری طرف جا گرا تھا۔ دیوار کے دوسری طرف شاید کوئی کوئی زریقمیر تھی اور اس کی بنیادیں کھدی ہوئی تھیں اور اس کی تغییر جاری تھی۔ عمران نیچ گرتے ہی تیزی سے آگے بھا گنا چلا گیا۔ پھر جب تک حملہ آور دیوار کے قریب پہنچتے عمران ایک دوسری گلی میں داخل ہو چکا تھا۔

مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا وہ سڑک پر پہنچ گیا اور پھر جلد ہی ایک خالی شکسی اسے لئے فلیٹ کی طرف دوڑ رہی تھی اور عمران خاموثی سے بیٹھا صور سخال پر غور کر رہا تھا۔ ایک اہم سراغ مائکل کے روپ میں اچا تک ہاتھ لگا تھا گر وہ بھی ضائع ہو گیا اور اب پھر وہ کمل اندھیرے میں تھا۔

صدیقی، جولیا کا ٹیلی فون سنتے ہی سیدھا بازار میں اس دکان پر پہنچ گیا۔ دکان حسب معمول گا ہوں سے جری ہوئی تھی اور وہاں ایسے کوئی آ ٹار نظر نہیں آ رہے تھے جس سے صدیقی سمجھتا کہ صفدر کی پراسرار گمشدگی کا راز اس دکان سے متعلق ہے۔ وہ کافی دیر تک مختلف کیڑوں کے ڈیزائن و کھتا رہا۔

''آپ کو کون سا کیڑا چاہئے''……سیلز مین نے جب صدیقی کو کوئی فیصلہ نہ کر پاتے دیکھا تو آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔
''ہونہہ''……صدیقی ایک لیحے کے لے اس اجا تک سوال پر گھبرا گیا اور پھر اس نے جلدی ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا۔
''وولف ہیئر سوئنگ''……صدیقی نے جواب دیا۔
''وولف ہیئر سوئنگ'' ……سیلز مین نے جیرت بھرے لیجے میں

"جی ہاں۔ بھیڑ سیئے کے بالوں سے بنا ہوا کیڑا"..... صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''لیکن بھیڑئے کے بالوں سے تو آج تک کوئی کپڑا نہیں بنایا گیا'' ۔۔۔۔۔سیلز مین نے شاید اسے مداق سمجھتے ہوئے نا گوار لہجے میں جواب دیا۔

''او کے۔ کوئی بات نہیں۔ میں اور کوئی کیڑا لے لیتا ہوں''۔
صدیق نے کہا۔ وہ سیز مین کی اس گھبراہٹ پر قدرے مشکوک ہو
گیا تھا۔ چنانچہ وہ اس کاؤنٹر کو چھوڑ کر مینجر کے آفس کے نزد کی
کاؤنٹر پر چلا گیا جہاں سوتی کیڑے کا شاک موجود تھا۔ سیلز مین
ایک لمحے کے لئے گہری نظروں سے ادھر دیکھ رہا لیکن پھر شاید
صدیقی کی لاپرواہی اور بے تعلقی دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا اور
دوسرے گا ہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔

صدیقی چند منٹ تک سوتی کپڑوں کے ڈیزائن اور کوالئی دیکھا رہا پھر اچا تک وہ آگے بڑھا اور دوسرے لیجے وہ مینجر کے آفس کے دروازے کو دھکیلنا ہوا اندر گھستے ہی اسے جیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ کمرہ قطعی خالی تھا۔ صدیقی جیران تھا کیونکہ ابھی سیلز مین تو کہہ رہا تھا کہ مینجر اہم کاروباری میٹنگ میں مصروف سیلز مین تو کہہ رہا تھا کہ مینجر اہم کاروباری میٹنگ میں مصروف سیلز مین کو مطلب ہے کہ معاملہ واقعی کچھ مشکوک ہے۔

اس نے پہلاکام تو یہ کیا کہ آ ہستہ سے دروازہ کی اندر سے پہنی چئی چڑھا دی اور پھر جیب سے ریوالور نکال کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے بغور ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کمرے کا کس تہد خانے سے تعلق ہے۔ تب ہی مینجر اندر سے غائب ہو گیا ہے۔ صدیقی ادھر دیکھنا ہوا ایک بڑی سی الماری کے قریب پہنچ گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ صدیقی نے الماری کو ہلا جلا کر بھی دیکھا لیکن الماری اپنی جگہ پر مضبوطی سے جی ہوئی تھی۔

صدیق مزید آگے بڑھ گیا۔ اسے جلدی بھی تھی اور ڈربھی کہ کہیں کوئی اور شخص کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائے یا اس سیلز مین کو ہی شک نہ بڑ جائے لیکن کمرے میں اسے ایسی کوئی جگہ یا بٹن نظر نہ آیا جس سے وہ سمجھتا کہ ادھر سے تہہ خانے کا راستہ ہوگا۔ پھر اسے ایک خیال آیا کہ شاید مینجر کسی جگہ گیا ہو۔ میٹنگ کسی اور جگہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا اور پھر جگہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا اور پھر جسے ہی وہ دروازے کی طرف مڑا ایک ہلکی سی آ واز اس کے کانوں

E/ 0

سے مکرائی اور وہ تیزی سے مڑا اور دوسرے کمجے جیرت سے اس کی آئی اور وہ ہوا جل کر دیکھ آئی کھیں چوڑی ہو گئیں۔ سامنے والی الماری جسے وہ ہلا جلا کر دیکھ چکا تھا آ ہتہ آ ہتہ گھوم رہی تھی۔ وہ تیزی لیکن احتیاط سے ایک پردے کے پیچھے ہو گیا۔

الماری پوری طرح گھوم گئ اور پھر ایک ادھیر عمر آ دی جس کے چہرے پر خشونت برس رہی تھی باہر آ گیا۔ الماری دوبارہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ کر رک گئی۔ ادھیر عمر آ دی نے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف قدم بر دھائے لیکن صدیقی پردے کے پیچھے سے نکل آیا۔ ''خاموثی سے ہاتھ اوپر اٹھا لو دوست' ۔۔۔۔۔ صدیقی نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا تو وہ ادھیر عمر آ دمی تیزی سے مرا اور پھر صدیق کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس نے قدرے بہی پھر صدیق کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس نے قدرے بہی

''دوسری طرف منه کرو''..... صدیقی نے کرخدت کہجے میں تھم دیا۔

''تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو' ۔۔۔۔۔ ادھیر عمر نے سخت کہے میں پوچھا۔ شاید اب وہ حیرت کے اچا تک دھیکے سے سبھل گیا تھا۔ '' خاموثی سے مڑ جاؤ ورنہ میرے ریوالور پر سائیلنسر لگا ہوا ہے اور اس کی خاموش گولی تمہاری موت بن جائے گ' ۔۔۔۔۔صدیقی نے لہجے میں مزید کرختگی پیدا کرتے ہوئے کہا تو ادھیر عمر ایک لمحے تک خاموثی سے صدیقی کو دیکھا رہا۔ پھر اس نے اپنا رخ دوسری طرف خاموثی سے صدیق کو دیکھا رہا۔ پھر اس نے اپنا رخ دوسری طرف

موڑ لیا۔ اس کے مڑتے ہی صدیقی احتیاط سے اس کے قریب گیا اور کھر اس نے ریوالور کی نال اس کی کمر سے لگائی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی جیب میں موجود ہاتھ سے اس کی جیب میں موجود ریوالور اس نے باہر نکال لیا۔

ای کی اجا نک اس آ دمی نے نجانے کیما داؤ کھیلا کہ صدیقی کو پیرا محسوس ہوا جیسے اجا نک اس کے پیروں نے زمین جھوڑ دی ہو اور دوسرے کہتے وہ اس آ دمی کے سرسے ہوتا ہوا سامنے والی دیوار سے نگرا گیا۔ دونوں ریوالور اس کے ہاتھ سے جھوٹ گئے تھے اور صدیقی دیوار سے نگرا کر فرش پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے میں بے حد پھرتی دکھائی لیکن وہ آ دمی ریوالور ہاتھ میں لئے مسکرا رہا تھا۔

"ابتم شرافت سے ہاتھ اٹھا لو درنہ " ادھیر عمر نے طنزیہ لہج میں کہا۔ صدیقی نے ایک لمجے کے لئے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا اپنا ریوالور اس سے کافی دور گرا ہوا تھا اور اگر وہ اسے اٹھانے کے لئے چھلانگ لگاتا تو یقینا اس آ دمی کو گولی چلانے کا موقع مل جاتا۔ چنانچہ اس نے ہاتھ اٹھا لئے۔

" ان کونے میں ہو جاؤ" ادھیر عمر نے تحکمانہ کہے میں کہا تو صدیقی خاموشی سے بائیں کونے میں جلا گیا اور اس آ دمی نے ایک سائیڈ پر ہو کر صدیقی کا ریوالور بھی اٹھا لیا۔

''اب بتاؤنم کون ہو'۔۔۔۔ ادھیر عمر نے سخت اور انتہائی ترش میں یوجیھا۔ ₽ \

"میرا ساتھی کہاں ہے' ..... صدیقی نے براہ راست مطلب کی بات کرتے ہوئے یوچھا۔

''سائقی۔ کون سا ساتھی''۔۔۔۔۔ ادھیڑعمر نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔

''جو اس دکان میں آ کر گم ہو گیا ہے' .....صدیقی نے جواب یا۔

''دکان میں آ کر گم ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہے تہارا۔ تہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا''…… اوھیڑ عمر نے جیرت زدہ لہج میں جواب دیا لیکن صدیقی کو اس کے لہج سے اندازہ ہو گیا کہ اس کی جیرت مصنوی ہے۔ ویسے اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے ورنہ اس کے گرنے کے شور سے کوئی نہ کوئی ضرور اندر آ کر دیکھنا کہ اندر کیا اورهم مجا ہوا ہے۔

''میرا دماغ خراب نہیں ہوا۔ تم جیران ہونے کی ایکٹنگ جھوڑ کر سیدھی طرح بتا دو کہ میرا ساتھی کہاں ہے ورنہ' ۔۔۔۔۔ صدیقی نے سخت کہجے میں جواب دیا۔

''اور اگر نہ بتاؤں تو''….. ادھیڑعمر نے طنزیہ کیجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔

"" مم صرف اس ریوالور کے بل پر اسا کہہ رہے ہو" ..... صدیق نے زہر خند کہے میں کہا۔

''چلو ابیا ہی سمجھ لو' ۔۔۔۔۔ ادھیر عمر نے جوا ب دیا۔

"تو کر لو جو کرنا ہے " سس صدیقی نے یکدم ہاتھ نیچ کرتے ہوئے کہا۔ ادھیر عمر کو شاید خواب میں بھی بیدتو قع نہیں تھی کہ صدیقی اتنی جرائت کر لے گا اس لئے وہ قدرے سراسمیہ ہو گیا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ فوری طور پر کیا ردمل ظاہر کرے۔

صدیقی نے زبردست نفیاتی وارکیا تھا۔ اس کا مقصد بھی اسے سراسمیہ کرنا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی سراسمیگی اور تذبذب کے آثار اس آدی کے چبرے پر ظاہر ہوئے صدیقی نے پہلی فرصت میں اس پر چھلانگ دگا دی۔ ایک زبردست لیکن مختاط چھلانگ۔ اس ادھیڑ عمر نے صدیقی کو چھلانگ لگاتے دیکھ کرٹریگر دبا دیا مگر وہ ایک لیے ک تاخیر کر چکا تھا۔ جس وقت ٹریگر دبا اس وقت صدیقی کی لات اس تاخیر کر چکا تھا۔ جس وقت ٹریگر دبا اس وقت صدیقی کی لات اس کے ہاتھ پر پڑی۔ گولی چلی ضرور مگر ریوالور نیچے ہو جانے کی وجہ سے گولی فرش پر جا گی اور صدیقی اور ادھیڑ عمر دونوں چھے جا

دوسرے کمنے صدیقی نے ادھیڑ عمر کے پیٹ پر لات رکھ کر جو جھکا دیا تو ادھیڑ عمر جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ اب صدیقی کو اس سے پہلے اٹھنے کا موقع مل گیا اور وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جسم میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ پھر دوسرے لیے اس نے اس آ دمی پر جو اٹھنے کی دوبارہ کوشش کر رہا تھا ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اس نے ان ٹھوکروں سوار ہو سے بیخے کی بے حدکوشش کی لیکن صدیقی کے سر پر جنون سوار ہو

₽ V

E/ 0

اٹھاتے ہی الماری کے اوپر موجود خانے سے ایک راڈ جس کا سرا کافی موٹا تھا تیزی سے نکلا اور صدیق کے ماتھے پر زور سے لگا اور صدیق الٹ کر چھھے جا گرا۔ اس کے ماتھے پر اچھا خاصا گومڑ بن گیا تھا۔ ضرب کافی زور دار تھی۔ اس کے دماغ میں تاریکیاں چھانے گئیں۔ اس نے دماغ میں تاریکیاں چھانے گئیں۔ اس نے ان تاریکیوں کو جھٹنے کی کافی کوشش کی لیکن جہوں ہو چکا تھا۔

ادهیر عمر جو بغور بیه تمام حرکات دیکھ رہا تھا صدیقی کو ہے ہوش سمجھ کر قدرے زخمی مسکراہٹ سے اٹھا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر بہلے تو صدیقی کے جسم کو نفرت سے تھوکر ماری جینے اس کی بے کبی یر طنز کر رہا ہو پھر اس نے آگے بڑھ کر الماری بند کی لیکن الماری بند کرنے سے پہلے اس نے اس کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبا ویا تھا ورنہ ہوسکتا تھا اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو صدیقی کا ہوا تھا۔ الماری بند کر کے اس نے میز کی دراز کھول کر اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن دہایا اور دوسرے کہتے وہی الماری دوبارہ گھومنے لگی جس کے تھومنے سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ صدیقی نے بوری طرح ہوش میں آنے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم بے حس وحرکت ہو چکا تھا۔ الماری بوری طرح تھوم گئی تو آگے ایک تنگ سا راستہ تھا۔ ادھیر عمر نے مرکز نیم بے ہوش صدیقی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی الماری دوبارہ اپنی جگہ پر آئٹی۔ راستہ تاریک تھا مگر وہ مخص آگے

چکا تھا۔ وہ کوئی لفظ بولے بغیر اس پر ٹھوکریں برساتا جلا گیا۔

چند ہی کمحول بعد اس آ دمی کا چہرہ زخموں سے اٹ گیا اوراس کی چینیں بلند ہونے لگیں لیکن صدیقی کو علم تھا کہ اس کی چینیں اسی کمرے میں ونن ہو جائیں گی۔ چنانچہ چینوں کا خیال کئے بغیر وہ اینے کام میں لگا رہا۔

''ب۔ بب۔ بس۔ بس۔ بس۔ بس کرو' ۔۔۔۔۔ ادھیڑ عمر نے ہکااتے ہوئے کہا تو صدیقی نے مشین کی مانند چلنے والی ٹائگیں روک دیں اور چھر لیک کر اس نے وہ ریوالور بھی اٹھا لیا اور اپنا بھی جو دور کونے میں پڑا ہوا تھا۔ ادھیڑ عمر سر پکڑے فرش پر بیٹھا تھا اور اس کے منہ کے چہرے پر موجود زخموں سے خون نکل رہا تھا اور اس کے منہ سے لگا تار کراہیں نکل رہی تھیں۔

"اب جلدی سے بتاؤ ورنہ میں دوبارہ شروع ہو جاؤل گا"۔ صدیقی نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔

"بتاتا ہوں۔ بتاتا ہوں۔ خدا کے لئے پہلے الماری سے وہسکی کی بوتل نکال کر مجھے دو' ..... ادھیڑ عمر نے کراہتے ہوئے کہا۔ اس کے لیجے میں بے بسی نمایاں تھی۔

صدیقی نے ایک کھے کے لئے بغور اسے دیکھا اور پھر کونے والی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور پھر اس میں رکھی ہوئی وہسکی کی بوتل اٹھا لی اور دوسرے کھے وہ کچھ ہو گیا جس کا اسے تصور بھی نہیں تھا۔ بوتل دوسرے کھے وہ کچھ ہو گیا جس کا اسے تصور بھی نہیں تھا۔ بوتل

کیبٹن شکیل اور تنویر، عمران اور غیر ملکی جوڑے کے جانے کے بعد کانی دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے ہوئے سے۔ شاید وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ "چلیں تنویر'' ۔۔۔۔ کیبٹن شکیل نے یکدم چونک کر کہا۔ "پال' ۔۔۔ تنویر نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ شاید وہ بھی خیالات کی دنیا سے واپس آ گیا تھا اور پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویٹر بل لے آیا تھا۔ کیبٹن شکیل نے بل ادا کیا اور پھر وہ دونوں قدم جلتے ہوئے ہوئی سے باہر نکل آئے۔ دونوں قدم جلتے ہوئے ہوئی سے باہر نکل آئے۔ شاید کہاں کا پروگرام ہے' ۔۔۔۔ تنویر نے کیبٹن شکیل سے دونوں قدم بوگرام ہے' ۔۔۔۔ تنویر نے کیبٹن شکیل سے خاطب ہو کر بو چھا۔ شاطب ہو کر بو چھا۔

بردھتا چلا گیا۔ جلد ہی ایک اور دروازہ آگیا تو اس نے ہاتھ مار کر
وہ دروازہ کھولا اور دوسرے لیجے وہ ایک تاریک ی گلی میں تھا۔ یہ
گلی دونوں اطراف سے بلڈنگوں میں گھری ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا
کے قریب ہی ایک کار موجودتھی۔ اس نے کار کاعقبی دروازہ کھولا
اور پھر صدیقی کو پچپلی سیٹ پرلٹا دیا اور خود آگے ڈرائیونگ سیٹ پر
بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر زخموں سے نکلنے والا
خون صاف کیا اور دوسرے لیجے کار شارٹ کر دی۔ جلد ہی کار تیز
رفتاری کے ریکارڈ تو ٹرتی ہوئی گلی سے باہرنگلی اور پھر مختلف سڑکوں
پر دوڑنے گئی۔

E/

''او کے۔ پھر مجھے اجازت' '''نوری نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ کیپٹن شکیل سے ہاتھ ملا کر پارکنگ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ کیپٹن شکیل چند کھے وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھا رہا اور پھر وہ بھی آ ہستہ آ ہستہ چلتا ہوا کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا۔ اس نے گیٹ کے باہر کھڑی ایک شکسی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ نے گیٹ کے باہر کھڑی ایک شکسی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ ''کہاں چلنا ہے صاحب' '''سٹیکسی ڈرائیور نے بیجھے مڑکر

" ارک روڈ چلو' ..... کیٹن شکیل نے کہا تو میکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کر کے میکسی آگے بڑھا دی۔ چندلمحوں بعد میکسی معروف سر کول پر دوڑ رہی تھی۔ کیٹن شکیل خاموثی سے بیٹھا اس تصویر کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا فلیٹ جا کر ایکسٹو سے اس کیس پر بات کرے گا تا کہ اسے پہنہ چل سکے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے کہ اچا تک میکسی ایک جھکے سے رک گئی اور بریکوں کی چیوں نے اسے چونکا دیا۔

''کیا ہوا' ۔۔۔۔۔ کیپٹن شکیل کے منہ سے نکلا اور پھر اسے سب پچھ سمجھ آ گیا تھا۔ آگے ایک کار نے سڑک روکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کچھ کرتا دو آ دمی ریوالور لئے اس کے سر ہو گئے۔ ایک آ دمی نے ڈرائیور کی کنپٹی پر ریوالور رکھا ہوا تھا۔ گئے۔ ایک آ دمی نے ڈرائیور کی کنپٹی پر ریوالور رکھا ہوا تھا۔ ''خاموش سے باہر نکل آ و'' ۔۔۔۔ ریوالور بردار نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا اور دوسرے آ دمی نے کار کا دروازہ کھول دیا

اور کیپٹن تھکیل باہر نکل آیا۔۔

''ہاتھ اٹھا کر سامنے کار کی طرف چلو''..... ریوالور بردار نے ا

" تم بھی باہر نکلؤ" سے ریوالور بردار نے شیسی ڈرائیور سے خاطب ہو کر کہا اور شیسی ڈرائیور جس کا رنگ خوف سے زرد ہو رہا تھا، خاموثی سے باہر نکل آیا۔ دوسرے کمجے ریوالور کے دستے کا ایک زور دار وار شیسی ڈرائیور کے سر پر بڑا اور وہ کئے ہوئے شہتر کی مانند زمین پر گر بڑا۔ کیپٹن شکیل کے پیچھے اب دو آ دمی ریوالور کی مانند زمین پر گر بڑا۔ کیپٹن شکیل کے پیچھے اب دو آ دمی ریوالور بھی نکال لئے چل رہے تھے۔ انہوں نے اس کی جیب سے ریوالور بھی نکال لیا تھا جبکہ تیسرے آ دمی نے شکسی ڈرائیور کو بے ہوش کر دیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو شیسی کو شارٹ کر کے ایک سائیڈ پر لگا دیا اور پھر دروازہ بند کر کے وہ تقریباً بھا گنا ہوا اپنی کار سائیڈ پر لگا دیا اور پھر دروازہ بند کر کے وہ تقریباً بھا گنا ہوا اپنی کار

"اسے اندر بٹھاؤ۔ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو" ..... تیسرے رہوالور بردار نے انتہائی تلخ لہجے میں اپنے آ دمیوں سے کہا۔ وہ شاید ان دونوں کا انتجارج تھا۔

''جلو اندر بیٹھو'' ۔۔۔۔ ایک شخص نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا اور کیپٹن شکیل خاموشی سے اندر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں طرف وہ دونوں آ دمی بیٹھ گئے جبکہ انجارج نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی اور چر گاڑی نے سازٹ ہو کر ایک ٹرن لیا اور تیز رفاری سے

دوڑتی ہوئی آ کے بڑھتی چلی گئی۔

کیپٹن شکیل بڑے مطمئن انداز میں بیضا ہوا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو
ان تین آ دمیوں سے نیٹنے کے بہت سے مواقع آئے تھے گر وہ یہ
د یکھنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کا پردگرام کیا ہے اور وہ اسے کہاں لے
کر جانا چاہتے ہیں۔ اس نے سوچا ہوسکتا ہے ان کے ساتھ جانے
سے کوئی نیا سراغ ہاتھ لگ جائے۔ چنانچہ وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا
تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک سنسان سڑک پر پہنچی تو
ڈرائیور نے کار ایک سائیڈ پر روک دی۔

"ال كى أتنهول يرين باندهو ".... درائيونگ سيت ير بينه ہوئے مخص نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور جیب سے ربوالور نکال كراس كارخ كيبين شكيل كى طرف كرديا كيبين شكيل كے ساتھ بیٹھے ہوئے آ دمیوں میں سے ایک نے جیب سے سیاہ رنگ بی نکالی اور پھر کیپٹن شکیل کی آئھوں پر مضبوطی سے باندھ دی۔ کیپٹن شکیل نے پی بندھنے سے پہلے اپنی آئیس سختی سے بند کر لی تھیں۔ چنانچہ جب اس آومی نے پئی باندھ لی اور کار دوبارہ چل بڑی تو اس نے آئکھیں کھولنے کے لئے زور لگایا۔ آئکھیں سخی سے بند ہونے کی وجہ سے آئکھ کے ارد گرد کی کھال سکڑ گئی تھی اور پھر اس یر پٹی بھی انہائی کس پر باندھی گئی تھی اس لئے جب کیبین شکیل نے آ بکھے آئے کئے کے لئے زور لگایا تو وہ کھال اپنی جگہ واپس پہنچے گئی اور یل بھی اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی اوپر کھسک گئی۔ اب ایک معمولی

سی درز پیدا ہو گئی تھی اور تھوڑی سی کوشش ہے وہ باآ سانی ادھر ادھر د کیھے سکتا تھا۔

ری شعبدہ بازوں والا کرتب تھا جو آنکھوں پر پٹی باندھ کر میڑھی
لکیر پر چلنا اور کتاب پڑھنا اور پٹی بندھی ہونے کے باوجود سب
کچھ دیکھے لینے کا شعبدہ کرتے تھے۔ کیپٹن شکیل نے بھی وہی شعبدہ
استعال کیا تھا۔ چنانچہ اب وہ لوگ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر
مطمئن ہو گئے تھے لیکن مقابل میں کیپٹن شکیل تھا اس کئے وہ بھی
اطمینان سے پٹی باندھے سب بچھ دیکھ رہا تھا۔

گاڑی اب مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی اور پھر شاب کالونی کی ایک کوشی میں داخل ہوگئی۔ کوشی کا نمبر کیٹین شکیل کے ذہن میں محفوظ ہو گیا۔ کار کو پورچ میں روک کر انہوں نے دروازے کھولے اور پھر کیٹین شکیل کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور پھر وہ اسے لئے ہوئے اندر چل دیے۔ مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے بال میں پہنچ گئے۔

''اب اس کی پٹی اتار دو' ' ۔ ۔ ۔ انبچارج نے کہا اور پھر کینٹن شکیل کی آئکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ اس نے دو تین بار آئکھوں کو پوں جھپکا جیسے اب تک اس کی آئکھیں بند رہی ہوں۔ ہال میں انتہائی تیز روشن تھی۔ یہ روشن جھت کے مرکزی جھے سے نکل رہی تھی اور پھر کینٹن شکیل نے جب ادھر ادھر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر جیران رہ گیا کہ ہال قطعی طور پر فرنیچر سے خالی تھا۔

F)

F 0

پوش کچھ کہنا اچا تک کرے میں ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو نقاب پوش تیزی سے ایک ستون کی طرف بردھا اور پھر ستون پر گئے ہوئے کافی بردے سوئے بورڈ پر ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ سیٹی کی آواز آنا اب بند ہو گئی تھی۔ دوسرے کمچے سائیڈ کا ایک دروازہ کھلا اور تین آدمی اندر داخل ہوئے۔ کیپٹن شکیل بید دیکھ کر چونک پڑا کہ ان میں سے ایک آدمی کے کاندھے پر تنویر لدا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ تنویر ہے ہوئی کی حالت میں ہے۔ اس آدمی نے تنویر کو لا کر کیپٹن شکیل کے پاس لٹا دیا اور پھر کھڑے ہو کر مؤدبانہ انداز میں سر جھکا دیا۔

''کیا یہ اس کا ساتھی ہے' ۔۔۔۔۔ نقاب پوش نے پوچھا۔ ''لیں باس' ۔۔۔ آنے والوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ ''ٹھیک ہے۔ اب سوائے نمبر ٹونٹی کے باقی سب جاؤ'۔ نقاب پوش نے تحکمانہ لہج میں کہا اور پھر وہی انچارج جو کیمیٹن شکیل کی کار کا ڈرائیور تھا وہیں رہ گیا اور باقی سب لوگ واپس چلے گئے۔ ''نمبر ٹونٹی' ۔۔۔۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد نقاب بوش نے انجارج سے مخاطب ہوکر کہا۔

" دلیں ہاں " سے بوجھ کھے کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ اگر سے کچھ بیا دیا۔ "م اس سے بوجھ کھے کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ اگر سے کچھ بتانے سے انکار کرے تو بلانکلف کولی مار دینا " سے نقاب بوش نے سرد کہے میں تھم دیتے ہوئے کہا۔

کیپٹن شکیل کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچا تک سامنے والی دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور ایک نقاب بیش جس کا نقاب سنہرے رنگ کا تھا اور نقاب بر بچھو کی تصویر بنی ہوئی تھی اندر داخل ہوا۔ کیپٹن شکیل اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس کے جسم کے ارد گرد نامعلوم شعاعوں کا ہالہ سوجود تھا۔ یہ بنفشی رنگ کی شعاعیں تھیں جو اس کے جسم کے ارد گرد کراس بناتی ہوئی گھوم رہی تھیں۔

''یہ کون ہے' '' نقاب بوش نے کھڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ابیامحسوس ہوتا تھا جیسے آواز کسی مشین سے نکل رہی ہو۔ ''باس۔ بیہ اس آدمی کا ساتھی ہے جو مائیل کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا'' '' انچارج نے مؤدبانہ کہے میں کہا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔

" کیسے معلوم ہوا' ..... نقاب پوش نے بدستور کھڑ کھڑ اتی ہوئی آواز میں یو جھا۔

"باس نبر الیون نے ربورٹ دی تھی کہ اس آ دمی نے ٹیلی فون کر کے اسے بلایا تھا اور پھر جاتے جاتے وہ انہیں اشارہ بھی کر گیا تھا" ..... انچارج نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"اس کا مطلب ہے کہ یہ تعداد میں زیادہ تھے" ..... نقاب بوش نے چونک کر بوچھا۔

''لیں باس۔ اس کا ایک ساتھی بھی ہے جس پر گینگ نمبرسکس متعین تھا''…… انچارج نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ نقاب غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ وہ دو قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ ایک ستون کے قریب تھا۔ کیبٹن شکیل اسے بول اچا نک پیچھے ہٹے دکھے کر چونک بڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ردمل ظاہر کرتا نمبر ٹونٹی نے ستون پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور پھر وہ کچھ ہو گیا جو کیبٹن فلکے کے شعور میں بھی نہیں تھا۔

جس جگہ کیبٹن شکیل کھڑا تھا فرش کے اس کھڑے نے تیزی سے حرکت کی اور یہ سب بچھ ایک سینڈ میں ہو گیا اور دوسرے لیحے کیبٹن شکیل الٹا لڑکا ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہی دیوار سے ہوتا ہوا حجت کی طرف چلا گیا تھا۔ ادھر اونچی حجت سے ایک لمبی سلاخ نیچ آ گئ جس کے سرے پر ایبا ہی ایک کھڑا لگا ہوا تھا اور فرش والا کھڑا اس کھڑے ہوئے سے کھٹاک کی آ واز سے چیک گیا۔ اب ظاہر ہے کیبٹن شکیل کے قدم اس کھڑے سے چیک گیا۔ اب ظاہر ہے کیبٹن اٹا کا دو قدم اس کھڑے سے چیک گیا۔ اب فاہر ہے کیبٹن اٹا کہ مواج تھے ورنہ وہ تو کم از کم الٹان ہوتا

کیپٹن شکیل کو اس جادوگری کی امید نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ نمبر ڈونٹی ریوالور کے بل بوتے پر اس سے پوچھ کچھ کرے گا۔ اسے بیتو خبر نہ تھی کہ یہاں ایسے ایسے طلسم موجود ہیں جو ایک سینڈ میں آدمی کو الٹا کر دیتے ہیں۔

"اب بولو۔ کیا کہتے ہو' ..... نمبر ٹونٹی نے کہا۔ اس کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔

""صرف ایک فرق ہوا ہے کہتم مجھے النے نظر آ رہے ہو۔ باقی

''اوکے باس'' سنمبر ٹونٹی نے جواب دیا اور نقاب پوش واپس مڑ گیا۔ اس کے دیوار کے قریب چینچتے ہی دیوار میں دروازہ کھلا اور نقاب پوش کے گزرنے کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہاں سیاٹ دیوار نظر آ رہی تھی۔

''ہاں دوست۔ اب شرافت سے اپنے متعلق سب کچھ بتا دو'۔ نقاب بوش کے جانے کے بعد نمبر ٹونٹی نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہوکر کہا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔

''کیا بتاؤل''....کیپٹن شکیل نے کہا جو اب تک خاموشی سے کھڑا بیرسب کچھ دیکھ رہا تھا۔

''اپنے ساتھیوں کے متعلق سب کیھے تفصیل سے بتا دو''…..نمبر ٹونٹی نے قدرے تلخ لیجے میں کہا۔

" تم نو مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے ماسٹر بچوں سے کہنا ہے ہاں بیٹے محمود غزنوی کے حملوں کا حال بیان کرو' .....کیپٹن شکیل نے بیستے ہوئے جواب دیا۔

" یوشف اپ باٹری فول۔ میں شرافت سے بوچھ رہا ہوں اور تم نداق کر رہے ہو' ..... نمبر ٹونٹی نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کا بارہ یکدم چڑھ گیا تھا۔

''اچھا۔ تم شرافت کی بجائے بدمعاشی سے پوچھ لولیکن کم از کم پوچھے کا سلیقہ تو سکھ لو' ۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ شاید وہ وفت گزارنا جا ہتا تھا تا کہ تنویر کو ہوش آ جائے۔ مگر دوسرے کمجے نمبر ٹونٹی کا جہرہ " "اب سیدهی طرح وه بنن آف کر دو ورنه میں گولی مار دول

سب ٹھیک ہے' ..... کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو تمبر ٹونٹی کا بارہ مزید چڑھ گیا اور دوسرے کیے اس نے آگے بڑ، کر لیپٹن شکیل کے چہرے پر زور دار تھیٹر جڑ دیا۔ تھیٹر خاصا زور دار تھا مگر کیبین شکیل کے ہاتھ تو آزاد سے اور اس کا خیال شاید نمبر ٹونی كو نه ربا تقا۔ اس نے تھپٹر مار كر چيچيے ہنا جاہا مگر اب وہ كيپين شكيل کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھا۔ کیپٹن شکیل کا ایک ہاتھ اس کے بازو پر جما ہوا تھا جس میں اس نے ربوالور پکڑا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے بڑی پھرتی ہے تمبر ٹونٹی کی گردن کے گرد کیبیٹ

تمبر ٹونٹی نے بازو اور گردن حپھڑانے کی بہت کوشش کی کیکن كيبين شكيل جو شايد اس موقع كے لئے ہى نمبر ٹونٹى كو زچ كر رہا تھا یوں آسانی سے اسے کیسے نکلنے دیتا۔ چنانچہ کیبین شکیل نے بھی اپنا ایورا زور لگا دیا۔ ویسے اس کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ کسی طرح تمبر ٹونٹی کا وہ بازو اونچا کرے جس میں اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا۔ چنانچہ چند لمحوں کی جان توڑ کوشش کے بعید وہ ایپے مقصد میں كامياب ہو گيا۔ ہاتھ اونجا ہوتے ہى كيبين تفكيل نے بازو يكدم جھوڑ کر ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا اور پھر ایک جھٹکے سے ریوالور اس

نمبر ٹونٹی نے اس دوران ہاتھ چھڑانے کے لئے اس کے چہرے پر عکریں مارنی شروع کر دیں۔ کیپٹن شکیل کی ناک سے خون

بہدرہا تھا مگر اس نے برواہ نہ کی اور اب ربوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کیدم اس کی گردن جھوڑی اور نمبر ٹونٹی دھکا کھا کر كا".....كينين شكيل نے انتهائي تلخ لہج ميں كہا تو تمبر ٹونٹي اٹھ كھرا

₽ V

0

" حلدی کرو۔ میں صرف تین تک گنوں گا" ..... کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے کہا اور نمبر ٹونٹی آہتہ آہتہ اس سنون کی طرف

'' خبر دار۔ اگر اور کوئی بٹن وہانے کی کوشش کی تو'' ۔۔۔۔ کیپٹن تشکیل نے اسے وارنگ دیتے ہوئے کہا تو تمبر ٹونٹی نے ایک لمحہ کے لئے سوجیا اور پھر دوسرے کہتے بٹن آف کر دیا۔ ایک جھٹکا لگا اور كيپڻن شكيل دوباره ايني حكمه بر موجود تفاليكن اس مرتبه چونكه فرش کے اس مکڑے نے اس کے قدم چھوڑ دیئے تھے اس کئے وہ کھڑا نہ رہ سکا اور نیجے گر بڑا مگر ریوالور اس نے ہاتھ سے تہیں جھوڑا تھا۔ کیپٹن شکیل کے گرتے ہی نمبر ٹونٹی نے اس پر چھلانگ لگا دی مرکیپٹن تھکیل بھرتی ہے کروٹ بدل گیا اور نمبر ٹونٹی بورے زور سے فرش سے جا مکرایا۔ دوسرے کمجے بیپٹن شکیل پھرتی سے اٹھ کھڑا

'''''کیٹر نے ہو جاؤ نمبر ٹونٹی''……کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے کہا

تو نمبر ٹونٹی ہے ہیں ہے کھڑا ہو گیا۔

" اللہ اٹھ اٹھا لؤ' ۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے تلخ کہے میں کہا تو نمبر ٹونٹی نے اس کے علاوہ نے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جارہ ہی کیا تھا۔ جارہ ہی کیا تھا۔

''چلو آگے بڑھے اور ای ککڑے پر کھڑے ہو جاؤ''……کیبٹن تھیل نے تکمانہ کہے میں کہا لیکن نمبر ٹونی تذبذب کے آثار چہرے پر لئے وہاں کھڑا رہا۔

''جلدی کرو ورن'' سسیٹیٹن شکیل نے غراتے ہوئے کہا اور نمبر ٹونٹی دو قدم آ گے بڑھ آیا گرکیٹن شکیل کے ذہن میں وہ جگہ محفوظ تھی اس لئے وہ نمبر ٹونٹی کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ ابھی اس مکرے سے ایک دو قدم پیچھے تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اسے کیا خیال رہا ہوگا۔

''ایک قدم اور آگے بڑھ'' ۔۔۔۔۔ کیپٹن کھیل نے اسے تھم دیتے ہوئے کہا اور پھر امر مجبوری وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ کیپٹن کھیل جو اس دوران اس سنون کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے تیزی سے وہ بٹن آن کر دیا۔ بلک جھیئے میں اب نمبرٹونٹی الٹا لٹکا ہوا تھا۔ ''تم انتہائی ہے وقوف ہو نمبرٹونٹی۔ حسم اقت میں تمہارا بازو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تو تم ریوالو، ۔ نظاہر ہے میں فرش پر سے تو ریوالور نہیں اٹھا سکتا تھا' ۔۔ کھیل نے طنزیہ فرش پر سے تو ریوالور نہیں اٹھا سکتا تھا' ۔۔ کھیل نے طنزیہ لہجے میں کہا تو نمبرٹونٹی ہے ہونٹ کے۔۔

''تم ٹھیک کہتے ہونو جوان۔ نمبر ٹونٹی قطعی بے وقوف اور بزدل ٹا بت ہوا ہے' ' اچانک ہال میں نقاب پوش کی آواز گونجی اور پھر کیبٹن تکلیل کے ساتھ ساتھ نمبر ٹونٹی بھی چونک پڑا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔

''باس۔ میں معافی جاہتا ہوں''۔۔۔۔ تمبر ٹونٹی کے حلق سے گھٹی 'گھٹی سی آوازنکلی۔

"جھے بے وقوف آ دمیوں سے کوئی دلچیسی نہیں ہے اس کئے تہارا نمبر خالی ہونا چاہئے" " فقاب بوش نے کہا جبکہ کیپٹن شکیل ہونقوں کی طرح چاروں طرف دکھے رہا تھا۔ نقاب بوش کی آ واز کمرے کے ہر کونے سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور پھر وہ کمرے کے ہر کونے سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور پھر وہ کیدم چونک کر اچھل بڑا کیونکہ آچا تک حجست سے ایک پھوارسی نکلی اور اس کا ٹارگٹ نمبر ٹونٹی ہی تھا۔ دوسرے لیے نمبر ٹونٹی کے کپڑوں میں آگ ہوئی اور وہ جلنے لگا۔ کیپٹن شکیل سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور اس نے بٹن آ ف کر دیا۔

''اب کچھنہیں ہوسکتا نوجوان۔ اس کی یہی سزا ہے' ۔۔۔۔۔ نقاب پوش کے قبقہے کی آ واز سنائی دی۔ واقعی بٹن بند کرنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور نمبر ٹونٹی ویسے ہی الٹا لئکا ہوا زندہ جل رہا تھا۔ اس کی چینیں بڑی بھیا نک تھیں۔ کیپٹن شکیل نے اسے گولی مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس عذاب سے نمبر ٹونٹی جلد چھوٹ جائے مگر دوسرے لیح ایک ہاکا سا کھٹکا ہوا اور ایک مشینی ہاتھ

F

F) 0 0

نے چونک کر تنوبر کی طرف دیکھا تو تنوبر خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔

''ہاں تو دوست۔ تم دونوں اب جلدی سے بتلا دو کہ تم لوگ کون ہو۔ اپنے بارے میں تمام تفصیلات جلد از جلد بتا دو ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا انجام نمبر ٹونٹی سے بھی عبرتناک ہو''…… نقاب پوش کی آ داز میں نرمی ادر سختی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ ایبا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بھیٹریا پیار کی باتیں کر رہا ہو۔

دو کیا تفصیل جاہتے ہو' ..... کیٹین شکیل نے اطمینان سے جواب ویا کیونکہ اب وہ کافی شنجل چکا تھا۔

''اینے متعلق ہر تفصیل' ..... نقاب بوش کی کرخت آ واز گونجی۔ ''میرا نام شکیل ہے اور میں ایک تجارتی فرم میں ملازم ہوں'' ..... کیبٹن شکیل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ''دلیکہ میر انکل کے بچھے کول لگہ تھ' .... نقال ہوش نے

''لکین تم مانکل کے پیچھے کیوں لگے سطے' ۔۔۔۔ نقاب پوش نے سخت کہجے میں کہا۔

'' مائیل۔ کون مائیل۔ میں کسی مائیل کونہیں جانتا اور نہ ہی کسی آ دمی کے پیچھے لگا ہوں'' ۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے سخت کہے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" من مولل سے باہر آ کر ایک آ دمی کو فون کیا تھا اور پھر جب وہ آ دمی ہولل سے باہر آ کر ایک آ دمی کو فون کیا تھا اور پھر جب وہ آ دمی ہول کے ہال میں داخل ہوا تو تم نے اسے اشار سے بتلایا کہ مطلوبہ آ دمی کون ہے' ..... نقاب بوش نے تفصیل سے بتلایا کہ مطلوبہ آ دمی کون ہے' .....

نجانے کہاں سے نکلا اور کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے ریوالور چھین کر واپس جھیت کی طرف چلا گیا۔

نقاب بیش کے شیطانی قبقہوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اب نمبر ٹونٹ کی چینیں مدھم پڑ رہی تھیں۔ اس کا پوراجسم شعلہ بنا ہوا تھا اور وہ بری طرح تڑپ رہا تھا اور پھر اس کی نزاعی چینوں کے ساتھ نقاب بوش کے شیطانی تبقہوں نے مل کر ایبا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ کیپٹن تیش کے شیطانی تبقہوں نے مل کر ایبا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ کیپٹن تشکیل جیسے آ دمی کو بھی جھرجھری سی آ گئی۔

چند کمحوں بعد نمبر ٹونی کی چینیں ختم ہو گئیں۔ وہ مر چکا تھا۔ پھر اچانک ایک کھٹا ہوا اور جس جگہ نمبر ٹونی کھڑا تھا وہاں کا فرش ہٹ گیا اور دوسرے لمحے اس فکڑے سے نمبر ٹونی کے قدم چھوٹ گئے اور دوسرے لمحے اس فکڑے سے نمبر ٹونی کے قدم چھوٹ گئے اور وہ فرش میں ہے ہوئے خلاء میں گم ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک شعلہ تھا جو زمین میں ازتا چلا گیا تھا۔

کیپٹن شکیل کو اس کے گرنے کی آ واز سنائی نہ دی۔ اس نے محسوس کیا جیسے بنچے کوئی گہرا کنواں ہے اور پھر فرش برابر ہو گیا تھا اور پھر ایک کھٹے سے وہ ٹکڑا بھی اپنی جگہ پر دوبارہ چسپاں ہو گیا۔ تنویر اس دوران ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ خاموشی اور خوف سے اس تمام منظر کو دیکھ رہا تھا۔

'' می کھڑے ہو جاؤ نوجوان۔ تمہیں بھی بیم منظر دیکھ کر ہوش آیا ہے شاید'' سن نقاب بوش نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس دفت کیپٹن شکیل کو احساس ہوا کہ تنویر بھی ہوش میں آ چکا ہے۔اس

بتلاتے ہوئے کہا۔

"جہاں تک فون کا تعلق ہے تو میں نے فون اپنے ملازم کو کیا تھا، کھانے کی ہدایات دینے کے لئے اور رہی کسی کو اشارہ کرنے کی بات تو میں نہیں جانتا کہ تمہیں یہ غلط نہی کیسے ہوگئی کہ میں نے کسی کو اشارہ کیا تھا".....کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔

"اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے ڈاج دینے کی کوشش کر رہے

F)

0

ہو' ..... نقاب پوش نے گرجتے ہوئے کہیجے میں کہا۔ ''جبیبا تم سمجھ لو' ..... کیبٹن شکیل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ''ہونہہ۔ اچھا یہ بتلاؤ بہتمہارا ساتھی کون ہے اور کیا کرتا ہے'۔ نقاب پوش نے تنویر کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا۔

مر میں نہیں جانتا ہے کون ہے۔ وہیں ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی اور وہیں ختم ہوگئ''.....کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔

اور دین این است بال سے بیال سے بیال ایک عبرت نہیں ہوئی۔ جب میں اپنے در نہیں ہوئی۔ جب میں اپنے آدی کا یہ حشر کرسکتا ہوں تو تمہارا حشر تو اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ ابھی تم سب کچھ اپنی زبان سے بتلا دو گئے' ۔۔۔۔۔ نقاب پوش نے کرخت لہجے میں کہا اور پھر یکدم وہاں خاموثی سی چھا گئی جیسے چلتی ہوئی مشین رک جاتی ہے۔

کیپٹن شکیل نے تنویر کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں البحض کے تاثرات نے کہ نجانے اب نقاب بوش ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا مگر وہ دونوں چوکئے تھے۔ تقریباً پانچ منٹ اس

طرح خاموثی سے گرر گئے اور پچھ بھی نہ ہوا۔ یہ خاموثی اب ان کے اعصاب پر چھانے گئی تھی۔ کیپٹن شکیل نے تنویر کو آ کھ سے مخصوص اشارہ کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے اب بھاگ جانے کی کوشش کرنی جاہئے اور تنویر نے اثبات میں جواب دیا۔ کیپٹن شکیل نے بغور ادھر ادھر دیکھا لیکن ہال چاروں طرف سے بند تھا۔ کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ستون پر گئے ہوئے مختلف بٹنوں کی طرف دیکھا اور پھر اسے خیال آیا کہ تمام بٹن دبا کر دیکھنا چاہئے لیکن اسے علم تھا اور وہ اپنی آئکھوں تمام بٹن دبا کر دیکھنا چاہئے لیکن اسے علم تھا اور وہ اپنی آئکھوں دب وسکنا ہے کہ کوئی غلط بٹن دبا جو دیکھنا کہ یہ ہال طلبم کدہ ہے۔ ہوسکنا ہے کہ کوئی غلط بٹن دب جانے سے وہ پچنس جائے اس لئے اس نے رسک لینے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا۔

پھر اچا تک اسے ایک خیال آیا کہ نقاب بوش جس ستون کے قریب کھڑا تھا وہاں اس نے ایک بٹن دبا کر وہ دروازہ نمودار کیا تھا جس سے اس کے آدمی تنویر کو لے کر اندر داخل ہوئے ہتے۔ وہ مخاط قدم اٹھاتا ہوا اس ستون کے قریب پہنچا اور پھر اس نے اندازے سے ڈرتے ڈرتے ایک بٹن دبا دیا جس کا رومل اس کے خیال کے مطابق ہوا۔ سامنے والی دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا تھا۔ دروازہ نمودار ہوتے ہی کیٹن شکیل اور تنویر جھیٹ کر دروازے کی طرف بڑھے اور پھر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب بہنچ ایک ہلکا ساکھئکا ہوا اور دروازہ دوبارہ غائب ہوگیا اور وہ

جولیا صفدر کے لئے بے حدیر بیٹان تھی۔ اس نے ایکسٹو کے کہنے پر صدیقی کو صفدر کا پیۃ چلانے کے لئے فون کر دیا تھا لیکن اس کے بعد وہ کئی بار صدیقی اور صفدر کے فلیٹ پر فون کر چکی تھی کیکن اب صفدر کے ساتھ ساتھ صدیقی بھی غائب تھا۔ بہرحال صدیقی کے غائب ہو جانے سے یہ بات تو یابیہ ثبوت تک پہنچ گئی تھی کہ صفدر کسی مصیبت میں بھنس گیا ہے لیکن وہ کس مصیبت میں پھنسا ہے اور کہاں ہے اس کے متعلق سمجھ پیتر نہیں چل رہا تھا اور نفساتی طور بر وہ سیمچھ رہی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنسا ہے۔ اگر وہ اسے شائیگ کے لئے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرتی تو ایبا نہ ہوتا۔ اس خیال نے اس کی پریشانی بڑھا دی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود صفدر کا پتد لگانے کی کوشش کرے

کی۔ چنانچیراس نے لباس تبدیل کیا اور پھر فلیٹ کو تالا لگا کر وہ باہر

دونون دیوار سے نکرا کر رہ گئے اور پھر مال زور دار قبقہوں سے گونج اٹھا۔ نقاب بوش ان کے ساتھ چوہے بلی کا تھیل کھیل رہا تھا۔ ''ایک مرتبہ پھر کوشش کرو'' …… نقاب پوش نے طنزیہ کہیج میں کہا مگر کیبین شکیل خاموش رہا جبکہ تنویر سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے نقاب بیش کو کوسنا شروع کر دیا اور پھر وہ سیجھ ہو گیا جونہیں ہونا جائے تھا۔ ایک ملکا سا کھٹکا ہوا اور پھر حجیت سے کیپٹن شکیل اور تنویر پر ایک پھوارس بڑی اور دونوں کے کپڑوں کو آگ لگ سنگی۔ وہ دونوں بے اختیار فرش پر لیٹ کرلوٹے لگے تا کہ کسی طرح آ گ بچھ سکے لیکن آگ نجانے کیسی تھی کہ بچھنے کی بجائے اور زیادہ بھڑکتی چکی گئی۔ اب بے اختیار ان دونوں کے منہ سے چینیں نکلنی شروع ہو تنکیں۔ وہ سارے ہال میں ناچتے پھر رہے تھے اور دونوں شعلہ بنے ہوئے تھے۔ ان کی چیخوں سے سارا ہال گون رہا تھا۔ پھر دونوں کی چیخوں کے ساتھ ساتھ نقاب بوش کے شیطانی قہقہوں نے اس ہال کو بھوتوں کا تشیمن بنا دیا تھا۔ اب دونوں میں بھا گئے کی بھی سکت ندرہی اور وہ فرش پر گر پڑے۔ وہ مسلسل بڑپ رہے تھے اور پھر ان کی چینیں خود بخو د مدهم پرٹی چلی گئی۔ بھیا تک موت آ ہستہ آ ہستہ ان پر اپنا پنجہ مضبوط کرتی چلی جا رہی تھی اور وہ بے بس

آ گئے۔ جلد ہی اسے ایک خالی میکسی مل گئی۔

"نیو مارکیٹ چلو" جولیا نے شکسی ڈرائیور سے کہا اور شکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ جولیا اب بھی صفدر اور صدیقی کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جیسے ہی مارٹن کنگ روڈ پر مڑی ایک کار اس کے قریب سے گزری اور اس نے کار میں بیٹے ہوئے کیپٹن شکیل کو دکھ لیا۔ کیپٹن شکیل بچپلی سیٹ پر دو آ دمیوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آ تکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور دونوں آ دمیوں کے منہ کیپٹن شکیل کی طرف ہی بندھی ہوئی تھی اور دونوں آ دمیوں کے منہ کیپٹن شکیل کی طرف ہی بندھی ہوئی تھی اور دونوں آ دمیوں کے منہ کیپٹن شکیل کی طرف ہی منہ کیپٹن شکیل کی خواب بی خواب کا جایا جا خواب کا خواب کیپٹن شکیل کے تعاقب کا خواب کی خواب کیپٹن شکیل کے تعاقب کا خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کیل کے تعاقب کا خواب کی خواب کی خواب کی خواب کیل کے تعاقب کا خواب کی کیپٹن شکیل کے تعاقب کا خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی کیپٹن شکیل کی خواب کی خواب کی خواب کی کیپٹن شکیل کے خواب کی کیپٹن شکیل کی خواب کی کیپٹن شکیل کی کیپٹن شکیل کے خواب کیپٹن شکیل کی خواب کیپٹن شکیل کی خواب کیپٹن شکیل کیپٹن شکیل

" گاڑی موڑو ڈرائیور' ..... جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور کو سخت لہجے میں ختم دیا تو ڈرائیور نے اس اچا نک حکم پر بوکھلا کر بریک لگا دی۔
" گاڑی موڑو واپس اور اس کار کے پیچھے چلو۔ جلدی' ..... جولیا نے چنج کر کہا۔

۔ بہت رہیں۔ ڈرائیور واقعی اس اچا تک افناد پر گھبرا گیا تھا۔
''خفیہ پولیس۔ جلدی کرو'' ..... جولیا نے چیخ کر کہا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس بحث میں وہ کار نہ نکل جائے۔ گو سڑک آگے دو تنین میل تک سیدھی چلی جاتی تھی لیکن پھر بھی اگر وہ کسی کڑھی میں چلے جاتے تو اس کے لئے کیپٹن شکیل کا پیتہ لگانا مشکل ہو جاتا۔

فیکسی ڈرائیور نے جب خفیہ پولیس کا نام سنا تو اس کے تمام اعصاب حرکت میں آ گئے۔ اس نے انہائی جیزی اور مہارت سے گاڑی واپس موڑی اور پھر اس نے فل ایکسیلیٹر دبا دیا۔ سامنے کار نظر نہیں آ رہی تھی لیکن ٹیکسی جس رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی اس سے یہ بات ممکن نظر آتی تھی کہ جلد ہی اس کار کو پالے گ۔ چنانچہ وہی ہوا۔ تقریباً دس منٹ کی جیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد وہ کار جاتی ہوئی نظر آنے گئی اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بائیں سائیڈ پر مڑگئی۔ جس سڑک پر وہ کار مڑی تھی وہ شاب کالونی کو جاتی تھی۔ جولیا کی گاڑی بھی جلد ہی اس سڑک پر مڑگئی۔ اب کیپٹن تھیل والی کار صاف نظر آ رہی تھی۔

''رفتار کم کرو''.... جولیا نے میکسی ڈرائیور کو گائیڈ کرتے ہوئے کہا تو ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر دباؤ کم کر دیا اور پھر آگے والی کار ایک عظیم الثان کوشی کے بھا تک کی سمت مڑگئی۔

''اسی رفتار سے سیدھے چلتے رہو'' ..... جولیا نے نمیسی ڈرائیور سے کہا اور پھر جلد ہی نمیسی اس کوشی کے سامنے سے گزرگئی۔ کوشی کا پھا فک بند تھا مگر اس کا نمبر جولیا کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا۔
''اب واپس نیو مارکیٹ چلو'' ..... جولیا نے نمیسی ڈرائیور سے کما۔۔۔

''آگے سے ٹرن لول یا لیبیں سے والیں ہو جاؤل'۔ ڈرائیور نے وضاحت طلب کہی میں پوجھا۔ E/

C\_F C 0

''اگلے چوک سے واپس مرد' '' جولیا نے جھلا کر کہا تو ڈرائیور نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر اگلے چوک سے مر کر اور مختلف سرئیس کراس کرتی ہوئی شکسی نیو مارکیٹ پہنچ گئی۔ ایک سائیڈ پر جولیا نے شکسی رکوائی اور میٹر کے مطابق کرایہ ادا کر کے اس نے پچھ می وے دی۔ شکسی ڈرائیور شپ لے کر خوش ہو گیا۔ شاید اسے کسی خفیہ پولیس کی عورت سے کرایہ کی بھی امید نہیں تھی اور کہاں کرایہ کے ساتھ انعام بھی مل گیا تو اس نے دانت نکال دیئے گر جولیا نے اس کے سرخ رنگ کے لتھڑے ہوئے دانتوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔

جلد ہی اسے نیو مارکیٹ کے درمیان ایک ریسٹورنٹ کے باہر پبلک فون بوتھ نظر آ گیا۔ بوتھ خالی تھا۔ اس نے اندر داخل ہوکر دروازہ بند کیا اور پھر سکہ ڈال کر اس نے مہ سے رسیور اٹھایا اور ایکسٹو کے نمبر ڈاکل کرنے شروع کر دیئے۔ جلد ہی رابطہ ل گیا۔
"'ہیلو۔ جولیا سپیکنگ'' ..... رابطہ ملتے ہی جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔

''ایکسٹو''..... دوسری طرف سے ایکسٹو کی سیاٹ آ واز اس کے کانوں سے مکرائی۔

'' چیف۔ میں صفدر کا پہتہ کرنے کے لئے فلیٹ سے نکلی تھی کہ راستے میں، میں نے ایک کار کو چیک کیا جس میں کیبیٹن شکیل کو اغوا

کرکے لے جایا جا رہا تھا''….. جولیا نے ایک ہی سانس میں پوری تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔

''اغوا کر کے' ۔۔۔۔ ایکسٹو کے لہجے میں جیرت جھلک رہی تھی۔ ''جی ہاں۔ اس کی آئکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی'' ۔۔۔۔ جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اوکے۔ رپورٹ مکمل کرو''۔۔۔۔ ایکسٹو نے دوبارہ سپاٹ کہیے بن تھم دیا۔

''جیف۔ میں نے اس کا تعاقب کیا تو وہ کار شاب کالونی کی کھی نمبر تین سو چودہ میں چلی گئ'' ..... جولیا نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔

''تم اب کہاں سے فون کر رہی ہو''..... دوسری طرف سے ایکسٹو نے یوچھا۔

''میں نیو مارکیٹ کے ایک پلک بوتھ سے فون کر رہی ہوں چیف۔ نعاقب کے بعد میں سیدھی نیو مارکیٹ آ گئی تھی'' ..... جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔

''اوکے۔ میں ابھی عمران کو کیبٹن شکیل کا پینہ کرنے کے لئے بھی عمران کو کیبٹن شکیل کا پینہ کرنے کے لئے بھی بھی ہا ہوں۔ صفدر یا صدیقی کا کوئی فون آیا ہے' ۔۔۔۔۔ ایکسٹو نے بوجھا۔۔

''نہیں چیف۔ اس لئے تو تشویش ہوئی تو میں خود پنہ کرنے کے لئے نکل بڑی''….. جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ F

تھی۔ راہداری میں اتن تاریکی تھی کہ پچھ محسوں نہیں ہوتا تھا کہ یہ راہداری کتنی طویل ہے۔ جولیا دروازے میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے یا نہیں کیونکہ کھلے دروازے سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو شخص اندر داخل ہوا ہے وہ ابھی واپس آئے گا ورنہ وہ دروازہ کھلا نہ چھوڑ جاتا اور ایبا نہ ہو کہ وہ ابھی راستے میں ہی ہو اور وہ آجائے اور اس طرح وہ پھنس کر رہ جاتی اور پھر نجانے کیا چکر ہو۔ آیا یہ لوگ صفدر کے معاطے سے متعلق ہیں بھی یا نہیں۔ چکہ اندازہ نہیں تھا۔

آ خرکار اس نے فیصلہ کیا کہ بیہ رسک نہیں لینا چاہئے۔ چنانچہ وہ دروازے کے قریب راہداری کے اندر ہی ایک کونے میں چھپ کر کھڑی ہوگئے۔ تقریباً پانچ منٹ بعد اچا تک راہداری کے دوسرے سرے پر روشنی کا دھبہ نمودار ہوا۔ اس روشنی کے نمودار ہونے سے جولیا کو اندازہ ہوا کہ راہداری کتنی طویل ہے۔ بیہ شاید دوسرے سرے کا دروازہ کھلنے سے ملکی سی روشنی بیدا ہوئی تھی۔ اس ملکی سی روشنی میں اسے ایک سایہ راہداری میں داخل ہوتا نظر آیا اور پھر یہ روشنی دوبارہ تاریکی میں مرغم ہوگئی اور دوسرے سرے کا دروازہ بند

اب جولیا کوفکر ہوگئی کہ اس آ دمی کی نظروں میں آئے بغیر وہ کس طرح راہداری سے باہرنکل سکتی ہے تاکہ کار کا تعاقب کر سکے گر اب مسئلہ بیر تفاکہ اگر وہ دروازے سے باہرنگلی تو دروازے کی

''او کے ۔ تم ان کے متعلق کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرو اور اگر کوئی کلیومل جائے تو مجھے فوراً فون کر دینا'' ۔۔۔۔۔ ایکسٹو نے کہا۔
''او کے چیف'' ۔۔۔۔ جولیا نے کہا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے رسیور مہ سے لٹکایا اور پھر دروازہ کھول کر وہ بوتھ سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک لیح کے لئے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر اس دکان کی طرف چل پڑی جہاں صفدر گم ہوا تھا۔ اس نے دکان میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی اور سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ دکان میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی اور سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ دکان میں حسب دستور کافی سے زیادہ رش تھا۔

ایک کمجے کے لئے اسے خیال آیا کہ اندر جاکر پوچھ گجھ کرے کین پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ سانے سے ہوکر اس بلڈنگ کے ختم ہونے تک بردھتی چلی گئی اور پھر بلڈنگ کے افتام پر ایک چھوٹی می گلی کے اندر داخل ہوکر بلڈنگ کی پشت پر آگئی اور پھر اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ بیگی کافی چوڑی تھی اور اس کے اندازے کے عین مطابق اس دکان کے عقب میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا اور اس دروازے کے سامنے ایک سفید رنگ کی کار موجود تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سب سے پہلے کار موجود تھی۔ اس نے کار کا نمبر نوٹ کر لیا۔

نمبر ذہن نشین کر کے جولیا آگے بڑھی تو دکان کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی چلی گئی اور پھر جب وہ دروازے کے اندر داخل ہوئی تو بیا ایک لمبی لیکن قطعی تاریک راہداری

₽ V

ذریعہ نہ مل سکا جس سے دروازہ کھل سکتا۔ پھر وہاں اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بچھائی نہ دے رہا تھا۔ جولیا اس دروازے سے مایوں ہوکر بلٹ گئ۔ اب وہ چاہتی تھی کہ راہداری پارکر کے وہ دوسرا دروازہ کھول کر دکان میں داخل ہو جائے۔ وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ باآ سانی نکالا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اندھیرے میں ٹا مک ٹوئیاں کھاتی ہوئی وہ دوسرے دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر وہ تھوڑی سی کوشش کے بعد دوسرے دروازے کے قریب چنچنے میں کامیاب ہوگئ۔ یہ دروازہ کافی اونچائی پر موجود تھا اور راہداری کے فرش سے اس دروازہ کافی اونچائی پر موجود تھا اور راہداری کے فرش سے اس دروازے تک سیرھیاں موجود تھیں۔

جولیا آہتہ آہتہ سیرھیاں چڑھتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحہ کے لئے خاموثی سے کھڑی رہی لیکن جب کوئی آواز اس کے کانوں میں دروازے کی دوسری طرف سے نہ پہنچی تو اس نے دروازہ کھولنے کے لئے ہاتھ برطایا اور اس کا ہاتھ لگتے ہی دروازہ کھٹاک سے کھلا اور جولیا بے اختیار چونک کررہ گئی کیونکہ دروازہ خودنہیں کھلا تھا بلکہ اسے کھولا گیا

دروازے میں ایک ادھیر عمر کا آدمی کھڑا بردی جیرت سے جولیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید راہداری میں جانے کے لئے دروازہ کھون چاہتا تھا کہ سامنے جولیا کھڑی نظر آگئی۔ جولیا صرف ایک لئے کے لئے معرف ایک لئے کے لئے معرف ایک سے کے لئے تھی مگر دوسرے لیے اس نے بجل کی سی تیزی سے

طرف بڑھتا ہوا آ دمی اسے فوراً دیکھ لیتا۔ اب قدموں کی آ وازیں بھی گوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ چنانچہ جولیا نے اس آ دمی سے پہلے باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور وہیں کونے میں مزید سکڑ گئی۔

قدموں کی تیز آوازیں اب لمحہ بہ لمحہ نزدیک آتی جا رہی تھیں اور پھر راہداری میں چلنے والے آدی کا سابیہ اسے نظر آنے لگ گیا۔ وہ ایک چھریرے جسم کا اوسط قد کا آدی تھا اور وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف آرہا تھا۔ جولیا دروازے کے قریب ہی اندھیرے میں دیوار سے فیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ آدی آہتہ آہتہ نزدیک آتا چلا جا رہا تھا۔ قدم بہ قدم اور لمحہ بہ لمحہ اور پھر وہ اس کے سامنے سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسے جولیا کی وہاں موجودگی کا احساس تک نہ ہوا اور پھر وہ دروازے سے باہرنگل کر موجودگی میں چلا گیا۔

اس شخص کے باہر نگلتے ہی اچا تک کھٹاک سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب راہداری مکمل طور پر تاریک تھی۔ جولیا لیک کرآ گے بڑھی اور پھر اس نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی لیکن دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ پھر اس کے کانوں میں کار سٹارٹ ہونے کی مضبوطی سے بند تھا۔ پھر اس کے کانوں میں کار سٹارٹ ہوتے کی مظبی سی آ واز سنائی دی اور پھر آ ہتہ آ ہتہ سے آ واز معدوم ہوتی چلی گئی۔

اب جولیا اس تاریک سرنگ نما راہداری میں بھنس کر رہ گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی لیکن اسے الیا کوئی F **@** 

غراتے ہوئے کہا مگر اس کے کہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ " جلدی بتاؤ۔ اب وقت ضائع مت کرؤ' ..... ادھیڑعمر آ دمی نے است کھورتے ہوئے کہا۔ " كيا بتاؤل" ..... جوليا نے تجابل عارفانہ سے كام ليتے ہوئے

"" تم كون هو اور يهال كيسے پينجي هو۔ جلدي بتاؤ كيونكه ميں عورتوں پر رحم کھانے کا عادی تہیں ہول'.... ادھیر عمر آدمی نے '''مجھے جانے دو ورنہ میں شور مجا دول گی کہتم مجھے اغوا کر کے لائے ہو''..... جولیا نے عورتوں والا مخصوص حربہ استعال کرتے " "بہت خوب۔ جواب تہیں مگر محتر مہتہارا بیر حربہ بہاں کام تہیں آ سکتا کیونکہ میہ کمرہ ساؤنڈ بروف ہے میری اجازت کے بغیر کوئی آ دمی اندر نہیں آ سکتا'' .... ادھیر عمر آ دمی نے قبقہد لگاتے ہوئے کہا جو کہ اس دکان کا مینجر تھا جبکہ جولیا ہے بی سے ہونٹ کاٹ کر رہ

''اییخ متعلق تمام تفصیل بتاؤ'' ..... اد هیر عمر آ دمی نے کہا۔ اب

"میں ویسے ہی گلی سے گزری تھی کہ بیہ راہداری نظر آئی اور میں

جولیا اس مخمصے میں تھی کہ وہ اسے کیا بتائے کیونکہ بیہ بوڑھا تو آسانی

سے جان جھوڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔

اینی جیب سے ربوالور نکال لیا۔ ''ہینڈز اپ' ..... جولیا نے سلمبل کر کرخت کہجے میں کہا۔

''تم کون ہو''…. ادھیڑ عمر آ دمی نے کہا جس کے چہرے پر روئی کے بھائے لگے ہوئے تھے جیسے زخموں پر لگائے جاتے ہیں۔ " ہاتھ اور اٹھا لؤ' ..... جولیا نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا تو ادھیڑ عمر آ دمی نے ہاتھ اوپر کر لئے اور ایک طرف ہٹ گیا۔ جولیا ربوالور لئے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ بیہ آفس نما مره تھا۔ شاید اسی دکان کا جہاں صفدر مم ہوا تھا۔

'' منه د بوار کی طرف کرلو''..... جولیا نے تحکمیانه کہج میں کہا۔ "" تم پچھتاؤ کی لڑکی" ..... ادھیڑ عمر آ دمی نے سخت کہتے میں کہا۔ "میرے پیجھتانے سے تہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اس النئے تم سے جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو' .... جولیا نے غراتے ہوئے سخت کہے میں کہا تو ادھیر عمر آ دمی نے منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ جولیا اطمینان سے اس کی طرف بڑھی۔ شاید وہ اس کی تلاشی لینا جا ہتی تھی مگر جیسے ہی جولیا اس کے قریب بہتی وہ ادھیر عمر آ دمی پھر کی کی طرح گھوم گیا اور دوسرے کہتے جولیا کا ربوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اس آ دمی کا زور دار ہاتھ اس کے ہاتھ

''اب خاموشی سے کھڑی ہو جاؤ''.... ادھیڑ عمر آ دمی نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکا کتے ہوئے کہا جبکہ جولیا دو قدم چیچے ہث

پہلی چیخ تو صفدر کے منہ سے نکلی تھی مگر دوسری چیخ جونی کی تھی
کیونکہ ریوالور سے نکلنے والے شعلے سے صفدر جونی کی پوزیش کو
د کیھ چکا تھا۔ ادھر گولی بازو میں لگی ادھر اس نے جونی کے سینے پر
فلائنگ کک لگا دی تھی۔ زور دار فلائنگ کک نے جونی کے سینے ک
ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ چنانچہ دوسری چیخ جونی کے طلق سے نکلی اور وہ
زمین پر گر کر تڑ پنے لگا تھا۔

صفدر بھی فرش پر گر بڑا تھا گر گرتے ہی اس نے کروٹیں بدانا شروع کر دی تھیں۔ اس طرح وہ باس کو اپنی پوزیشن نہیں بتلانا چاہتا تھا۔ اب وہ ایک کونے میں موجود تھا۔ دوسری چیج کے بعد کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ باس نجانے کیا کر رہا تھا۔ آخر چند کموں بعد جب صفدر کی آئیس اندھیرے میں بخوبی کام کرنے لگیس تو اس نے غور سے دیکھا تو کمرہ خالی ہی محسوس ہو رہا تھا اور باس

تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر آگئ''..... جولیا نے بات بناتے ہوئے کہا۔

''کیائم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو'۔۔۔۔۔ ادھیڑ عمر آ دمی جولیا کی بات س کر جراغ یا ہو گیا۔

" جولیا کے مسلم کیوں پوچھ رہے ہو۔ کیا تم کونہیں معلوم " سے جولیا نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں اور ادھیڑ عمر آ دمی کا بیانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے ٹریگر پر دباؤ سخت کر دیا اور دوسرے لیمجے کمرہ ایک زور دار چیخ سے گونج اٹھا۔

غائب تھا۔

صفدر جیرت سے بت بنا رہ گیا کہ یہ باس نجانے کہاں اور کیے فائب ہو گیا۔ وہ آ ہتہ سے دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے لیحے کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا۔ شاید بجلی فیل ہو گئی تھی۔ صفدر نے عجیب نظروں سے جلتے ہوئے بلب کی طرف دیکھا جیسے اسے بجلی فیل ہونے کی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو۔ پھر اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ باس واقعی غائب تھا جبکہ جونی ایک طرف مردہ پڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون نکل کر فرش پر جم چکا تھا۔ اس کی آ تکھیں تور اس کے منہ سے خون نکل کر فرش پر جم چکا تھا۔ اس کی آ تکھیں اور اس کے منہ سے خون نکل کر فرش پر جم چکا تھا۔ اس کی آ تکھیں دور اس کے منہ بے بھٹی ہوئی تھیں۔ ضرب کافی شدید پڑی تھی اس لئے ایک ہی چیخ میں معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھک کر مشین گن اٹھا ئی۔

اب وہ دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے مشین گن سیر سیر کی اور آٹو میٹک لاک پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ دوسرے لیحے دروازہ کھل گیا اور وہ جھیٹ کر باہر آ گیا۔ یہ وہی راہداری تھی جس سے وہ لایا گیا تھا۔ صفدر مشین گن اٹھائے مخاط قدم اٹھا تا ہوا راہداری پار کرتا ہوا ان سیرھیوں تک آ پہنچا اور پھر سیرھیاں چڑھتا ہوا وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے کے قریب بہنچ گیا۔ دروازے کے دوسرے لیے دروازہ کھل گیا۔ اب وہ اس کمرے میں تھا جہاں دوسرے لیے دروازہ کھل گیا۔ اب وہ اس کمرے میں تھا جہاں اور دسرے کے دروازہ کھل گیا۔ اب وہ اس کمرے میں تھا جہاں اور دسرے ہوت آ گے بڑھا اور

باہرنکل آیا۔مثین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔

یہ ایک طویل سی راہداری تھی جس میں کمروں کے دروازے سے۔ بیشتر دروازوں پر تالے گئے ہوئے تھے۔ ایک لمح کے لئے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں سے جنتی جلدی ہو سکے نکل بھاگے مگر پھر اس نے سر جھنگ کر یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی اس لئے اسے زیادہ فکر نہ تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ پوری س گن لے کر ہی یہاں سے جائے کہ یہ سارا حکر آخر ہے کیا۔

اسے تو تطعی علم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو بس اپنے ذہنی اپنے کے تحت پھنس گیا تھا۔ مشین گن لئے وہ آ ہستہ آ ہستہ آ گے بردھتا رہا۔ ایک دروازے سے روشیٰ کی بتلی سی کیبر باہر نکل رہی تھی۔ وہ اس دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے کی ہول سے آ نکھ لگا کر ویکھا تو کمرہ خالی تھا۔ جب اس نے آ ہستہ سے دروازے کو دبایا تو دروازہ بے آ واز کھاتا چلا گیا اور صفدرمشین گن لئے اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ واقعی خالی تھا۔

صفدر نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں آگے بڑھ آیا۔ سامنے ایک اور دروازہ موجود تھا۔ وہ آہتہ آہتہ قدم اٹھاتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچا اور پھر اس کے کانوں میں کسی کے بولنے کی ملکی ملکی آ واز آنے گی۔ اس نے دروازے کو دبایا گر دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے یہاں بھی کی ہول والا حربہ آ زمایا کیکن کی

F

وبإب

" بمجھے معلوم تھا کہ تم یہاں تک ضرور آؤ گے' ..... باس نے مسکراتے ہوئے طنز ریہ کہجے میں کہا۔

''جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو''…. صفدر نے اس کے اطمینان کو دیکھے کر قدرے پریٹان ہوتے ہوئے کہا۔

''تم مشین گن چلا کر دیکھ لو۔ اگر ایک بھی گولی مجھے چھو جائے تو میں تمہیں یہاں سے جانے کی بخوشی اجازت دے دوں گا'۔ باس نے بدستور مصحکہ خیز لہجے میں کہا اور دوسرے لمجے صفدر نے باس پر فائر کھول دیا لیکن صفدر کی جیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گولیوں کی بوچھاڑ باس کے قریب جا کر جھٹکا کھا کر مڑ جاتی اور پچھلی دیوار چھلنی ہوگئی لیکن باس کو ایک گولی بھی نہ چھوسکی۔ جاتی اور پچھلی دیوار چھلنی ہوگئی لیکن باس کو ایک گولی بھی نہ چھوسکی۔ بید دیکھے کر صفدر نے فائر بند کر دیا۔

'' بس۔ اس کے بھروسے مجھے تھم دے رہے تھے'' ۔۔۔۔ باس نے طنز یہ لہجے میں کہا تو صفدر سمجھ گیا کہ کرسی کے گرد میکنا ریز حصار موجود ہے اس لئے وہ خاموش رہا۔

"اب تم مشین گن بھینک کر اپنے ہاتھ اٹھا کو ورنہ تمہارے جسم میں سینکڑوں سوراخ ہو جا کیں گئے ''……اس بار باس نے سخت کہج میں تھی میں تھم دیتے ہوئے کہا۔

"اگر میں ایبا کرنے سے انکار کر دوں تو پھر"..... صفدر نے لاہروائی سے جواب دیا۔

ہول سے دیکھنے پر سوائے ایک رنگین پردے کے کچھ نظر نہ آیا۔
دروازے کے سامنے سرخ رنگ کا پردہ تھا۔ اس نے اب کی ہول
سے اپنے کان لگا دیئے۔ اب آوازیں قدرے واضح ہو گئیں لیکن
پوری بات کا مطلب اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آواز
البتہ اس نے پہچان کی تھی ہے باس کی آواز تھی اور وہ شاید ٹرانسمیٹر
پرکسی سے بات کر رہا تھا۔
پرکسی سے بات کر رہا تھا۔
"کاؤنٹے۔ یہ دوسری بارٹی کہاں ۔سے شک بڑی۔ اوور '' باس

'' کاوُنٹر۔ بیہ دوسری بارٹی کہاں سے ٹیک بڑی۔ اوور''۔ ہاس کی آواز سنائی دی۔

"معلوم ..... باس ..... تصویر ..... احمق۔ اوور اینڈ آل" ..... کی آوازیں سنائی دیں اور پھر بات چیت ختم ہو گئی۔ دوسرے کیے ایک بلکے سے کھلے کی آواز سنائی دی اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صفدر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور پھر مشین گن لے کر سیدھا ہو گیا۔

''کم ان' سسلے کی خاموثی کے بعد باس کی غراتی ہوئی آ واز سائی دی تو صفدر نے مثین گن کی نال سے دروازے پر دباؤ والا اور اس بار دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کا لاک شاید الیکٹرک والا اور اس بار دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کا لاک شاید الیکٹرک سلم پر بنایا گیا تھا۔ صفدر مثین گن لئے اندر داخل ہو گیا۔ وہی باس سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔

ہینڈز اپ' ..... صفدر نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سخت کہجے میں مگر باس جو کری پر بیٹھا ہوا تھا مسکرا

F 0

"الي تم نے حقیقت پيندي سے كام ليا ہے' ..... باس نے

مسكراتے ہوئے جواب دیا۔ دنیا کے ہرانسان كی طرح شايد وہ بھی

ا نتبائی تنکست خورده تفاجیسے وہ اس گروہ اور خصوصاً باس سے انتبائی

خوشامه بيند وأقع هوا تقابه F

مرغوب ہو گیا ہو۔

'''لکین میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے اینے گروپ میں شامل کر لو۔ میں تمہاری سرکردگی میں کام کرنا فخر ممجھوں گا''.....صفدر نے مسكين ہے کہے میں کہا۔

""اس بات كا بعد مين فيصله كيا جائے گا كه تمهين كروب مين شامل كرنا جائع يانهين " .... باس نے برے تفاخر سے جواب دیا۔ " " کھیک ہے۔ بہرحال ہی میری درخواست تھی۔ تہاری مرضی اسے قبول کرو یا نہ کرو بہرحال میں مہیں سب مجھ بنا دیتا ہوں'۔ صفدر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔

''جلدی بتلاؤ۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ میں وقت ضائع کرنا پیندنہیں کرتا'' .... باس نے بڑے رعب دار کہے میں

" میرا نام صفدر سعید ہے اور میں کنکسن روڈ کے فلیٹ نمبر ایک سو جار میں رہتا ہوں۔ بلیک میکنگ میرا پیشہ ہے اور میں ادھر ادھر سے مختلف لوگوں کے سیرٹس چوری کر کے انہیں بلیک میل کرتا رہنا ہوں۔ اکیلا کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایبا کوئی گروپ اب تک نظر "انكاركرنے سے يہلے ذرا ارد كرد ضرور و كي لؤ".... باس نے مسكراتے ہوئے كہا اور پھركرى كے بازو پرجس پراس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا ذرا سا دبا دیا اور پھر صفدر کو بیہ نظارہ دیکھ کر مشین کن چینلی ہی بڑی کیونکہ کمرے کی دیواروں میں جاروں طرف مشین تنول کی نالیں باہر نکلی ہوئی تھیں جن کا رخ صفدر کی طرف تھا۔ صفدر نے مشین کن بھینک کر ہاتھ اٹھا دیئے۔ دوسرے ہی کہے دروازه دوباره کھلا اور پھر تین تنومند آ دمی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے صفدر کو اچھی طرح رسیوں سے کس کر ایک ستون سے باندھ دیا۔ صفدر نے بہت جاہا کہ وہ ان سے الجھ جائے اور شاید اس طرح اسے یہاں سے نکی نکلنے کا موقع مل جائے مگر وہ آ دمی انتہائی مختاط واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے صفدر کو ذرا ساتھی موقع نہ دیا اور صفرر کوستون سے انجھی طرح باندھ کر واپس جلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا تھا اور باس اب کرس سے اٹھ كرآك برهآيا۔

"" تمہاری موت میں اب صرف چند کھیے باقی رہ گئے ہیں۔ اگر تم البیخ متعلق سب مجھے بتلا دو تو شاید میں حمہیں معاف کر دوں'۔ باس نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔

" میں مہیں سب کچھ بتلانے کو تیار ہوں کیونکہ مجھے اب انچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہتم کتنے ترقی یافتہ اور کتنے طاقتور ہو۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہول' ..... صفدر نے کہا۔ اس کا لہجہ

تہیں آیا تھا جسے میں اینے سے اونجاسمجھ سکوں۔ میں دکان میں کھڑا شا پنگ کر رہا تھا کہ ایک نوجوان جس کے چہرے سے انہائی پریثانی ظاہر ہو رہی تھی مجھے مینجر کے آفس میں جاتا ہوا نظر آیا۔ چونکہ میرا پیشہ ایبا ہے کہ مجھے قیس ریڈنگ میں مہارت حاصل ہے اس کئے نوجوان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں کھٹک گیا کہ بات مجھمشکوک ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا جا ہتا تھا۔ چنانجہ صورت حال كا اندازه كرنے كے لئے ميں مينجر كے آفس ميں واخل ہوا مگر ابھی میں کیچھ دیکھ بھی نہ سکا تھا کہ میرے سریر چوٹ لگا کر مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں یہاں موجود تھا اور اب تک کی صورت حال تمہارے سامنے ہے'۔ صفدر نے تقصیل بتاتے ہوئے کہا۔ و ''مونہہ'' .... باس جو بروی دلچیسی سے بیاتفصیل سن رہا تھا چند

"ہونہہ" ..... باس جو برئی دلچیبی سے بیتفصیل سن رہا تھا چند لیے خاموش رہا اور پھر اس نے ٹہلنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ مجھ سوچ رہا ہو۔

''اگر تمہاری کہانی غلط ثابت ہوئی تو''.... باس نے رک کر قدرے کرخت کہجے میں کہا۔

"تو بے شک مجھے گولی مار دینا" ..... صفدر نے لاہرواہی سے جواب دیا۔ باس چند کمے بغور صفدر کی آ تکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی آتکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی آتکھوں سے تیز روشی نکل رہی تھی۔ صفدر کو اپنے ذہن میں کوئی چیز سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے کوئی کیڑا چل رہا ہو۔ اس نے چیز سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے کوئی کیڑا چل رہا ہو۔ اس نے

بلیک میانگ والے آئیڈیئے کو ذہن میں جما کر نگاہیں باس کی آئیکھوں میں ڈالے رکھیں۔ چندلمحول بعد سرسراہٹ رک گئی اور باس نے ایک جھٹکے سے نظریں ہٹالیں۔

زرج سے معادمہ میں معادمہ میں ان میں انہ میں ایس انہ میں ایس انہ میں احد میں انہ میں ایس انہ میں احد میں انہ میں ان

"" مستے معلوم ہو رہے ہو" "" باس نے آ ہستہ سے کہا جیسے وہ خود سے باتیں کر رہا ہو جبکہ صفدر خاموش رہا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اپنی ذہنی قوت پر خوش ہو رہا تھا جس کے ذریعے وہ باس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔

"" میرے گروپ میں کیوں شامل ہونا جائے ہو' ..... باس نے اجا تک صفدر سے مخاطب ہوکر پوچھا۔

"اس کئے کہ تم میرے معیار سے کہیں زیادہ اونچ اور ترقی یافتہ ہو۔ میں اکیلا ہوں اور مجھے ہر وقت گرفتاری کا خطرہ رہتا ہے اس کئے میں چاہتا ہوں کہ کسی طاقتور گروپ میں شامل ہو جاؤں جو میری حفاظت کر سکے '……صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"مری حفاظت کر سکے' ……صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"مری حفاظت کر سکے ' سکتے ہو' …… باس نے طنزیہ لہجے میں مدارے کس کام آ سکتے ہو' …… باس نے طنزیہ لہجے میں مدارے کس کام آ سکتے ہو' …… باس نے طنزیہ لہجے میں

''جو کام تم کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ تم غیر ملکی اور میں مقامی ہوں اور پھر بلیک میلر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہاں کی ہراہم شخصیت اور ہرآ دمی کے متعلق اچھی طرح علم ہے کہ کون کیا ہے اور کس کی کیا سرگرمیاں ہیں'' سسطار نے آئیڈیا پیش کرتے ہوئے کہا۔

E/

''ہونہہ'' سب باس نے ہنکارہ بھرا اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ وہ صفدر کے متعلق کیا فیصلہ کرے۔

"اس کا کیا ثبوت ہے کہتم ہمارے گروپ کے وفادار رہو گے'۔ باس نے صفدر سے بوچھا۔

₽ \

"" اس کے لئے تم جس قتم کا بھی اظمینان کرنا چاہوکر سکتے ہو"۔
صفدر نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ باس کوئی جواب دیتا کر بے
میں ہلکی سی سیٹی بجنے گی اور باس دوبارہ کرس پر جا کر بیٹھ گیا اس
نے کرس کے بازو پر دباؤ ڈالا تو سامنے کی دیوار روشن ہو گئی اور
وہاں ایک آ دمی جس کا تمام چہرہ زخموں سے پر تھا اپنے کا ندھے پر
ایک آ دمی کو اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ لدے ہوئے آ دمی کا منہ پشت
کی طرف تھا اس لئے صفدر یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کون ہے۔ باس نے
دوبارہ دباؤ ڈال کرسکرین بند کر دی اور پھر اس کی آ واز گونی۔

''کم ان' ۔۔۔۔ باس نے کہا تو صفد رسمجھ گیا کہ سسٹم کیا ہے۔ صفدر کو بھی وہ اس طرح سکرین پر پہلے دیکھے چکا تھا۔ چنانچہ اس نے پہلے سے ہی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا تھا۔ پھر چند کمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہ آ دمی اندر داخل ہوا۔

''وائٹ لائن''۔۔۔۔ اس آ دمی نے اندر داخل ہو کر مؤدبانہ کہیجے میں کہا۔

''نمبر الیون۔ بیر کون ہے' ..... باس نے جیرت سے پوچھا اور

پھر نمبر الیون نے اپنے کاندھے پر لدے ہوئے ہے ہوش آ دمی کو باس کے سامنے فرش پر لٹا دیا۔ صفدر یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ یہ صدیقی تھا اور اس کے ماتھے پر بڑا سا گومڑ ابھرا ہوا تھا۔

"باس - به آدمی اس کے متعلق بوچھتا ہوا آیا تھا۔ بری مشکل سے اسے ترکیب نمبر بارہ کے تحت بے ہوش کیا گیا ہے " سنبر الیون نے صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو باس چونک بڑا۔
"اس کے متعلق بوچھتا ہوا۔ تو کیا بہ اس کا ساتھی ہے "۔ باس نے جیرت بھرے لیجے میں کہا۔

''معلوم تو ایبا ہی ہوتا ہے باس'' ..... نمبر الیون نے جواب دیا تو صفدر سوچنے لگا کہ بیر برا ہوا۔ اب باس اس کے متعلق مشکوک ہو حائے گا۔

''تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ پھر بیہ کہاں سے پیدا ہو گیا'' ۔۔۔۔ باس نے طنزیہ کہنے میں صفدر سے مخاطب ہو کر بوجھا۔

"به میرا ساتھی نہیں ہے بلکہ میرا مخبر ہے۔ مجھے معلومات فروخت
کرتا ہے " ..... صفدر نے ایک اور حربہ استعال کرتے ہوئے کہا۔
" ' ہونہہ۔ ٹھیک ہے۔ نمبر الیون تم جاؤ اور سنو۔ آپریش کے متعلق کوئی رپورٹ آتے ہی مجھے اطلاع کرنا " ..... باس نے نمبر الیون کوئکم دیتے ہوئے کہا۔

''اوکے باس''.....نمبر الیون نے جواب دیا اور پھر وہ واپس مڑ

ہو گیا۔ دول

"اے ایک مشین گن دے دو" بیس نے تحکمانہ کہے میں کہا تو وہ مخص ایک کمے کے لئے اس اچا تک تحکم پر جیرت زدہ رہ گیا۔ پھر اس نے دیوار کے سہارے رکھی ہوئی مشین گن اٹھا کر صفدر کی طرف بڑھا دی۔ صفدر نے مشین گن کی اور پھر اس کا میگزین چیک کرنا شروع کر دیا۔ دراصل وہ متواتر سوچ رہا تھا کہ اس چونیشن سے کس طرح نمٹا جائے۔ وہ دونوں آ دمی پیچھے ہٹ کر دیوار کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے بدستور مشین گن کا رخ صفدر کی طرف کر رکھا تھا۔

''اپ ساتھی کو گولی مار دو۔ فورا'' بسب باس نے طنزیہ لیجے میں کہا تو صفدر نے مشین گن سیدھی کر لی۔ اس کا رخ بے ہوش صدیقی کی طرف تھا۔ کمرے میں پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صفدر ایک لیجے کے لئے بے ہوش صدیقی کی طرف دیجتا رہا پھر اس نے ٹریگر پر انگلی کی گرفت مضبوط کر دی۔ بس اب ذرا سے دباؤ کی ضرورت تھی اور بے ہوش صدیقی کے جسم میں سینکڑوں گولیاں اتر جا تیں۔

گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔
"'تمہاری شخصیت مشکوک ہو گئی ہے' ..... باس نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔

"آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ جو کچھ حقیقت تھی وہ میں نے آپ
کو بتا دی ہے ".....صفدر نے اس بار مؤد بانہ لہجے میں جواب دیا۔
"اس آ دمی کو کیا سزا دی جائے "..... باس نے صفدر کی آ تکھوں
میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شاید صفدر کا رحمل معلوم کرنا چاہتا تھا۔
"بلاتکلف گولی مار دو۔ مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے "..... صفدر نے سیاٹ لہجے میں جواب دیا۔

''ٹھیک ہے۔ تم خود ہی اسے گولی مارو گے۔ یہ تہاری وفاداری کا امتحان بھی ہے اور اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تہہیں اپنے گروپ میں شامل کر لوں گا ورنہ تمہارا انجام تو ظاہر ہی ہے'' ۔۔۔۔۔ باس نے فیصلہ کن لہج میں کہا گر صفدر خاموش رہا۔ وہ عجیب بچوکیشن میں بھن گیا تھا۔ وہ صدیقی کو گولی نہیں مارسکتا تھا لیکن باس کے گروپ میں بھی شامل ہونا چاہتا تھا۔ باس نے کرسی پر مخصوص دباؤ ڈالا تو چند لمحول بعد دروازہ کھلا اور دو آ دمی ہاتھوں میں مشین گئیں اٹھائے اندر داخل ہوئے۔

"اسے کھول دو" ..... باس نے ان میں سے ایک کو تھم دیتے ہوئے کہا اور وہ مشین گن دیوار کے سہارے رکھ کر صفدر کی طرف بردھا۔ اس نے رسیاں کھونی شروع کر دیں۔ چند کھول بعد صفدر آزاد

F

## F 0

جولیا کا فون عمران نے ہی بطور ایکسٹو المنڈ کیا تھا۔ اس نے نعمانی کو فوری طور پر تھم دیا کہ وہ اس دکان پر پہنچ کر جولیا کا تعاقب کرے تاکہ جولیا کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بلیک زیرو کو کار کا نمبر دے کر اس کی رجٹریشن چیک کرنے کا تھم دے دیا اور پھر جولیا کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق کیپٹن شکیل کے پیچھے چل دیا۔

اس کیس نے اس کے دماغ کی چولیں ڈھیلی کر دی تھیں۔ ایک چھوٹی سی تصویر نے اسے اسے چھر دیئے تھے کہ وہ خود گھن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ ادھر وہ تصویر بھی غائب ہو گئی تھی اور ساتھ ہی ایک ایک کر کے تمام ممبر بھی غائب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کیپٹن شکیل، صفدر اور صدیقی تین افراد تو غائب ہو چکے تھے اور آگے نجانے کیا ہونے والا تھا۔ اس تصویر کا بھی کچھ پہتے نہیں چل رہا تھا نجانے کیا ہونے والا تھا۔ اس تصویر کا بھی کچھ پہتے نہیں چل رہا تھا

کہ وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ انہی خیالات میں گم وہ شیکسی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ڈرائیور نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔
''جناب شاب کالونی شروع ہو گئی ہے''……'نیکسی ڈرائیور نے کہا۔

"اچھا۔ ٹھیک ہے۔ اگلے چوک پر روک دو گاڑی" اس عمران نے چونک کر جواب دیا تو ڈرائیور نے اگلے چوک پر ٹیکسی روک وی۔ عمران نیچے اتر آیا۔ اس نے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور پھر اس وقت تک وہیں رکا رہا جب تک ٹیکسی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوگئی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کی موجودگی کا اطمینان کیا اور پھر کوٹھیوں کے نمبر بغور پڑھے لگا۔ وہ میک اپ میں تھا اس لئے اس کے پہچان لئے جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔

عمران کوٹھیوں کے نمبر دیکھا ہوا آگے بردھتا چلا گیا۔ جلد ہی کوٹھی نمبر تین سو چودہ نظر آگئی۔ یہ ایک عظیم الثان کوٹھی تھی اور پھا تک بر ایک نظر ڈال کر وہ آگ بھا تک بر ایک نظر ڈال کر وہ آگ بردھتا چلا گیا۔ کوٹھی کے گیٹ پر کوئی نیم پلیٹ موجود نہیں تھی جس سے وہ مالک کا اندازہ لگاتا۔

اگلے چوک پر جا کر وہ مڑا اور پھر کوٹھیوں کے بیجھے ہوتا ہوا اس کوٹھی کی بیک پر آ گیا۔ یہ ایک سنسان سی سڑک تھی۔ اس طرف کوٹھیوں کی عقبی دیواریں تھیں۔ اس کوٹھی کی بیثت پر آ کر وہ رک

گیا۔ اس نے ایک کمعے کے لئے مختاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہاں کسی کو موجود نہ پاکر وہ دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ دیوار کی اونچائی مناسب تھی۔ اس نے اپنے جسم کو تولا اور دوسرے کمعے دو قدم پیچھے ہٹ کر اس نے جمپ لگایا۔ اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے کناروں پر جم گئے۔ پھر انہی ہاتھوں کے سہارے وہ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ جلد ہی وہ دیوار پر لیٹا ہوا تھا۔

کوشی کی اصل عمارت اس دیوار سے کافی دور تھی اور پیچھے
پاکیں باغ تھا۔ کوشی میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ دوسرے لیحے ایک ہاکا
سا دھا کہ ہوا اور عمران اندر کود گیا اور وہیں دیوار کے ساتھ گئی ہوئی
جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا تا کہ دھاکے کا ردمل دیکھ سکے۔ چند
لمحوں تک وہ انظار کرتا رہا لیکن کوئی ردمل ظاہر نہ ہوا۔ وہ اٹھنے ہی
لگا تھا کہ اسے برآ مدے سے ایک آ دمی ہاتھ میں مشین گن لئے لگاتا
نظر آیا۔ عمران دوبارہ دبک گیا۔ وہ آ دمی پرتشویش نظروں سے ادھر
ادھر دیکھا ہوا تھی دیوار کی طرف آ رہا تھا جہاں عمران موجود تھا۔

جھاڑیوں کی اوٹ سے عمران کی تیز نظریں اس آدمی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس آدمی کے منہ پر نقاب تھا اس لئے وہ اس کی قومیت کا اندازہ نہ لگا سکا تھا۔ مشین گن سیدھی کئے وہ آ گے بڑھتا چلا گیا۔ لمجہ بہ لمجہ وہ عمران کے قریب آ رہا تھا۔ کوھی کے مکین شاید حد درجہ احتیاط ببند واقع ہوئے تھے اس لئے اسنے ملکے سے دھاکے سے وہ ہوشیار ہو گئے تھے۔ اب وہ آدمی بظاہر کچھ نہ دیکھتے ہوئے

0

بھی بڑے مخاط طریقے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی ہی وہ آ دمی ٹھیک اس حماڑی کے قریب پہنچ گیا جس کے پیچھے عمران موجود تھا۔

عمران کی پشت د بوار سے نگی ہوئی تھی۔ اس نقاب بوش کی نظر یرٹنے کی دریقی اور عمران کو چیک کر لیا جاتا۔ چنانچہ عمران نے خود ہی پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرتے ہی عمران نے برق رفاری سے اس نقاب ہوش برحملہ کر دیا۔ اس اجا تک افاد سے وہ نقاب بوش تھبرا گیا اور مشین کن اس کے ہاتھ سے نکل کر گھاس پر ا گر برای عمران نے اسے بوری طرح جکڑ لیا تھا۔ عمران نے دراصل اس کی ٹانگیں بیٹر کر تھیسٹ کی تھیں۔ دوسرے کیجے عمران اس کے سینے یر سوار تھا اور پھر نقاب بوش کو کوئی موقع دیئے بغیر ایک زور دار مکا اس کی کنیٹی پر جو دیا۔ دو جار مکوں کے بعد نقاب یش نے ہاتھ پیر ڈھلے جھوڑ دیئے اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے بھرتی سے اسے جھاڑی کے بیجھیے تھسیٹ لیا اور پھر اس کا نقاب اتارا تو وہ آ دمی غیر ملکی تھا۔عمران نے تیزی سے اس کا لباس اتارنا شروع کر دیا اور پھر جلد ہی وہ اس کا لباس پہنچ چکا تھا اور اپنا لباس اس نے غیر ملکی کو بہنا دیا اور منہ پر نقاب بہن لی۔ نقاب بربچھو کی حجھوٹی سی تصویر بنی ہوئی تھی اور نیچے بارہ کا ہندسہ تھا۔ عمران کا چونکہ قدوقامت تقریباً اس غیرملکی کے برابر تھا اس کئے بظاہر پیجان کئے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔

جاتے جاتے عمران نے ریوالور نکالا جس پر سائیلنسر فٹ تھا۔
اس نے ریوالور کی نال اس غیر ملکی کی کھوپڑی پر رکھی اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ سٹک کی ہلکی سی آ واز ابھری اور بے ہوش آ دمی ہال بھی نہ سکا اور اس کی کھوپڑی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ عمران نے بوری درندگی سے بے ہوش غیر ملکی کوختم کر دیا تھا۔ اسے غیر ملکی مجرموں سے ہمیشہ نفرت رہی تھی اور وہ آئیس چھوٹ دینے کا قطعی قائل نہیں تھا۔
سے ہمیشہ نفرت رہی تھی اور وہ آئیس چھوٹ دینے کا قطعی قائل نہیں تھا۔

غیر ملکی کوختم کر کے وہ جھاڑیوں کی اوٹ سے ہاہر نکلا۔ ریوالور
اس نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس نے گھاس پر بڑی ہوئی مشین
اٹھائی اور پھر اطمینان سے چلنا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔
برآ مدے میں پہنچنے ہی اسے دو اور نقاب پوش نظر آئے۔

'' کیا بات تھی نمبر بارہ'' سن میں سے ایک نقاب بوش نے بوش نے بوش نے بوش نے بوش کے بیار کیا ہجدا کیریمین تھا۔

رونوں نقاب بوش واپس مڑ گئے۔عمران کو جو فوری خطرہ در پیش تھا دونوں نقاب بوش واپس مڑ گئے۔عمران کو جو فوری خطرہ در پیش تھا وہ ٹل گیا تھا۔عمران نے چونکہ نقاب بوش کی آ واز نہیں سی تھی اس لئے اسے خطرہ تھا کہ کہیں لہجہ بدلا ہوا یا کر وہ چونک نہ جا کیں مگر ایبانہیں ہوا تھا۔ ان کے شاید تصور میں بھی نہیں تھا کہ نمبر بارہ کے نقاب میں کوئی اور شخصیت ہے۔

وہ دونوں نقاب پوش برآ مدے میں کھلنے والے ایک دروازے

میں داخل ہوئے تھے۔عمران بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ ویسے وہ ہر صور تحال سے نیٹنے کے لئے تیار تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں نقاب بوش بلیث بڑے۔

''تم ادھر کیوں آ رہے ہو۔ روم نمبر نین میں جاؤ۔ باس کے پاس' ' ۔ ۔ ۔ ان میں سے ایک نقاب پوش نے کہا۔ ویسے اس کے لیج سے جبرت صاف ظاہرتھی۔ عمران نروس ہوگیا۔ اب بھلا اسے کیا معلوم تھا کہ روم نمبر ٹین کہاں ہے۔ اس نے بلٹ کر فورا باہر نکنے میں ہی عافیت بھی۔ چنانچہ بغیر کوئی جواب دیتے وہ واپس بلٹ گیا اور پھر دوبارہ برآ مدے میں بہنچ گیا۔ اب مسئلہ تھا روم نمبر ٹین معلوم کرنے کا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک خیال آتے ہی اس نے دروازہ کو بغور دیکھا تو اس پر چھوٹا سا نمبر فور کھھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کرعمران آگے بڑھ گیا۔ برآ مدے کے کونے میں جو کمرہ تھا اس کے دروازے پر نمبرسکس کھا ہوا تھا۔

اس کے ساتھ ہی سیرھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ عمران تن بہ تقدیر اوپر چڑھتا گیا۔ جہاں سیرھیاں ختم ہوتی تھیں وہاں ایک لمبی سی راہداری تھی۔ اس میں صرف دو دردازے تھے۔ ایک پرنمبرسیون اور دوسرے پرنمبر ایٹ لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمجے کے لئے سوچا اور پھر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور دوسرے کونے میں اوپر مزید سیرھیاں جا رہی تھیں۔ وہ ان سیرھیوں کی طرف لیکا اور

F 0

E/ 0

راز آشکار ہوسکتا تھا۔

کم ان نمبر بارہ' ..... ابھی وہ کوئی فیصلہ بھی نہ کر بایا تھا کہ اندر سے غراتی ہوئی آ واز آئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلٹا چلا گیا۔ عمران اپنی جیرت پر قابو یا تا ہوا آگے بڑھ گیا۔

اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ اب وہ ایک کافی برے ہال میں موجود تھا جس کے درمیان ایک بہت برئی مشین تھی جس پر بے شار ڈاکل اور بٹن موجود تھے۔ مثین کے قریب ایک آرام دہ ریوالونگ چیئر پر ایک نقاب پوش بیٹا ہوا تھا۔ اس کے نقاب پر برڑا سا بچھو بنا ہوا تھا اور بچھو نے ڈنک اٹھایا ہوا تھا۔ میں نقاب پوش نے جو یقینا دیر کہاں رہے نمبر بارہ'' سے اس نقاب پوش نے جو یقینا اس گروپ کا باس تھا، نے کرخت لیجے میں یوچھا۔

''ایک شک مٹانے گیا تھا ہاں۔ میں نیچے گیا تو ایسے محسوں ہوا ہیں کوئی دھا کہ ہوا ہے گر' ' سے مران کہتے کہتے رک گیا کیونکہ ہاں اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ مثین چل رہی تھی اور چرمثین پر موجود ایک بڑی سی سکرین پر اس کی نظر پڑی۔ ہاں بھی اس سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مثین پر نظر پڑتے ہی عمران چونک پڑا کیونکہ ایک بڑا سا ہال اس پر نظر آ رہا تھا جہاں تنویر ہے ہوش پڑا ہوا تھا اور کیپٹن شکیل الٹا لٹکا ہوا تھا جبکہ ایک آ دمی ریوالور لئے ایک ستون کے قریب کھڑا تھا۔ شاید یہ ابھی ہوا تھا اس لئے ہاس عمران کی بات سننے کی بجائے سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عمران جرت بات سننے کی بجائے سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عمران جرت بات سننے کی بجائے سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عمران جرت بات سننے کی بجائے سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عمران جرت

پھر وہ سیرھیاں چڑھتا ہوا تیسری منزل پر پہنچ گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی۔ راہداری کے دروازے پر ایک نقاب بوش مشین گن کے کر ایک نقاب بوش مشین گن کے کھڑا تھا۔ عمران جیسے ہی وہاں پہنچا اس نقاب بوش نے مشین گن کی نال اس کے سینے سے لگا دی۔

''کوڈ''.... نقاب بیش کی سرد آواز عمران کے کانوں سے عمرائی۔

''وائٹ سکار پین' '''سے مران نے اندازے سے کوڈ بتایا تو مشین کن ہٹا کی گئی اور اسے راستہ دے دیا گیا۔ عمران اطمینان سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی ریڈ میڈ کھوپڑی نے بالکل صحیح کام کیا تھا۔ عمران کے لاشعور میں بھی کوڈ موجود نہیں تھا۔ اس نے تو صرف ایک اندازہ لگایا تھا۔ نقاب پر بچھو کی تصویر تھی اور یہ تصویر اس نے ہر نقاب پر دیکھی تھی۔ پھر سیاہ نقاب پر سفید دھاگوں سے یہ تصویر کاڑھی گئی تھی اس لئے اس نے وائٹ سکار پین کہہ دیا یعنی سفید بچھو اور اس کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی آخری کونے پر ایک بڑا سا دروازہ اسے نظر آگیا جس پر نمبر ٹین کہا ہوا تھا۔

عمران اس دردازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ دروازہ بند تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس پر دستک دے یا نہیں۔ ویسے اسے قطعی علم نہیں تھا کہ آس دستک دینے کا کوئی مخصوص انداز ہے۔ قدم قدم بر الجھنیں بڑ رہی تھیں۔ کسی بھی کہے معمولی سی غفلت سے اس کا

0

باس قطعی خاموش تھا اور گہری نظروں سے سکرین کی طرف دکھے
رہا تھا۔ ایک کیجے کے لئے عمران کے دل میں یہ خیال بیدا ہوا کہ
وہ باس کوختم کر دے لیکن پھر اس نے اپنی خواہش کا گلا دبا دیا۔ وہ
مکمل حالات جاننا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیپٹن تھکیل نے
ستون پر ایک بٹن دبا کر اب اس آ دمی کو الٹا لٹکا دیا تھا اور پھر
دوسرے کہتے باس نے ایک بٹن آن کر دیا۔

''تم بالکل ٹھیک کہتے ہونوجوان۔ نمبر ٹونٹی قطعی بے وقوف اور بردل ثابت ہوا ہے' ۔۔۔۔۔ باس نے بنن آن کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے الئے لئلے ہوئے آ دمی کے ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل کو بھی چو نکتے و یکھا۔ اس کی آ واز سکرین پر نظر آنے والے ہال میں پہنچ رہی گئے۔

چند لمحول تک باس نے گفتگو کر کے مثین پر لگی ہوئی ایک ناب گھما کر ایک ہندسے پر فٹ کی اور پھر ایک سرخ رنگ کا بین دبا دیا۔ وہ ہندسہ سرخ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے اللے لئے ہوئے آ دمی پر ایک پھوار پڑتی دیھی۔ دوسرے لیمے اس آ دمی کے جسم میں آگ لگ گئ جس کا نمبرٹونٹی تھا۔

عمران خاموشی سے بہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر باس نے تہقیم لگانے شروع کر دیئے اور پھر اس نے ایک بٹن دبایا تو جاتا ہوا نمبر ٹونٹی فرش پر کھلنے والے ایک خلاء میں گم ہو گیا۔ اس نے تنویر کو بھی ملتے دیکھا۔ باس نے تنویر کو اٹھنے کی ہدایت کی۔ اب وہ کیپٹن

سے سکرین کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر غصے سے سرخ ہوگئی تھیں۔

''بیٹھ'' سب باس نے سکرین کی طرف و کیھتے ہوئے عمران کو ہاتھ سے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا جو باس کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ نمبر بارہ شاید اس کا اسٹنٹ تھا یا مشین آپریٹر تھا جو باس کی عدم موجودگی میں مشین آپریٹ کرتا ہوگا اس لئے باس نے اس کی عدم موجودگی میں مشین آپریٹ کرتا ہوگا اس لئے باس نے اس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کیا اشارہ کیا تھا۔ عمران آگے بڑھ کرکرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے مشین گن کرسی کے پائے سے ڈکا دی اور پھر بغور مشین کی طرف دیکھنے لگا۔ جلد ہی وہ مشین کی ماہیت کو کافی حد تک سمجھ گیا۔ اب وہ خاموشی سے سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ویسے اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی سے زیادہ حد تک چوکنا بھی تھا۔ ویسے اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی سے زیادہ حد تک چوکنا بھی تھا۔ ویسے اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی سے زیادہ حد تک چوکنا بھی تھا۔ دیسے اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی سے زیادہ حد تک چوکنا بھی

مشین پر ہال میں موجود افراد کی گفتگو بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اس آ دمی اور الٹے لئے ہوئے کیپٹن تکیل کو آپس میں الجھتے دیکھا اور پھر جلد ہی کیپٹن تکیل نے ریوالور کے بل پر اس آ دمی کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے اس الٹے پن سے نجات دلائے۔ عمران دل ہی دل میں کیپٹن تکیل کی ذہانت کی داد دینے لگا جس نے اس خوبھورت انداز سے دوسرے آ دمی کو ڈاج دما تھا۔

E/

''جلدی کرو ورنہ گولی مار دوں گا' .....عمران نے انہائی کرخت کہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ اتنا بھیا نک تھا کہ باس نے گھبرا کر ایک بنن دبا دیا اور ہال میں ایک زرد رنگ کی گیس چکراتی ہوئی نظر آئی اور چھر ان دونوں کی آگ بجھ گئی۔ کیپٹن شکیل اور تنویر نقاہت سے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑے اور جسم جھلسا ہوا تھا۔ فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑے اور جسم جھلسا ہوا تھا۔ ''ان کو فورا ٹھیک کرو' .....عمران نے اسی کہجے میں کہا۔ ''مگرتم' ' ..... باس نے کچھ کہنا چاہا۔

''جلدی کرو''....عمران نے غراتے ہوئے کہا اور ریوالور کا دباؤ بڑھا دیا۔

''بیر کھیک نہیں ہو سکتے'' ..... باس نے کہا جو اب قدرے سنجل چکا تھا۔

''تو پھرتم بھی راہ عدم کو سدھارو'' .....عمران نے درندگی سے بھر بور کہتے میں جواب دیا اور ٹریگر پر انگل کی گرفت مضبوط کر دی۔ دی۔

''کفہرو۔ کھہرو۔ میں ابھی انہیں ٹھیک کرتا ہوں' ۔۔۔۔ باس نے عران کے لیجے سے گھبرا کر کہا اور اس نے جلدی سے ایک ناب گھمانا شروع کر دی اور پھر دو بٹن پرلیں کر دیئے۔ ان دونوں پر ایک سیال کی پھوار پرنی شروع ہوگئی اور اس پھوار کا جیرت انگیز رقمل ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے آب حیات پی لیا ہو۔ ان کا جسم جیرت انگیز طور پر ٹھیک ہوگیا تھا۔ جھلنے تک کے آ ثارختم ہو

شکیل سے بات کر رہا تھا اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے بات چیت کرنے والا بٹن آف کر دیا اور اب وہ خاموشی سے سکرین کو دکھے رہا تھا۔ تقریباً پانچ منٹ گزر گئے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر کی ہر حرکت سکرین پر صاف نظر آ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے ایک ستون کے قریب پہنچ کر بٹن دبایا اور پھر وہاں ایک دیوار میں وروازہ نمودار ہو گیا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر اس دروازے کی طرف بھاگے مگر باس نے ایک بٹن دبا دیا اور دروازہ غائب ہو گیا۔

باس نے ایک بار پھر ناب گھمائی اور اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا باس نے سرخ رنگ کا بیٹن دبا دیا اور پھر عمران کی آ تکھیں غصے کی شدت سے پھیل گئیں جب اس نے تنویر اور کیمیٹن شکیل کو مجسم شعلہ ہے دیکھا۔ باس شیطانی قبقہ لگا رہا تھا جیسے ان کی بے بی پہنس رہا ہو۔ کیمیٹن شکیل اور تنویر فرش پر لیٹ گئے تھے۔ ہال میں پر ہنس رہا ہو۔ کیمیٹن شکیل اور تنویر فرش پر لیٹ گئے تھے۔ ہال میں بے بسی سی ناچ رہی تھی۔ اب عمران کا پیانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اب وہ تھوڑی سی بھی دیر کرتا تو یقینا وہ دونوں ختم ہو جاتے اور پھر اس نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا اور باس کی کنیٹی سے لگا اس نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا اور باس کی کنیٹی سے لگا دیا۔

"ان کی آگ بجفاؤ ورنه گولی مار دول گا"..... عمران نے کرخت کہے میں کہا تو باس جیرت سے انجیل بڑا۔ عمران کی آواز شاید ہال میں بھی گونجی تھی کیونکہ اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں کو چو تکتے دیکھا تھا۔

گئے البتہ کپڑے ابھی تک جلے ہوئے تھے اور پھر وہ دونوں تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

عمران دوسرے کہے باس کی گردن پر کرائے کا بھر پور وار کر چکا تھا۔ وار چونکہ اچا تک اور بھر پور پڑا تھا اس لئے ایک ہی وار نے اسے ہوش کر دیا۔ عمرا ن نے اسے گسیٹ کر کری سے علیحدہ کیا اور اسے فرش پر لٹا کر خود کری پر بیٹھ گیا۔ اب وہ مشین کو آپریٹ کرنا مکمل طور پر جان گیا تھا۔ چنا نچہ اس نے وہ بٹن دبایا جس سے باس نے دروازہ غائب کیا تھا۔ پٹن دستے ہی دروازہ دوبارہ نمودار بھی ا

"درکیپٹن گلیل اور تنویرتم دونوں ہال سے باہر نکاو اور پھر برآ مدے میں پہنچو۔ وہاں کونے میں سیرھیاں اوپر جا رہی ہیں۔ ان سیرھیوں کے ذریعے تم تیسری منزل پر آؤ کمرہ نمبر دس میں۔ فوراً ".....عمران نے انہیں تکم دیتے ہوئے کہا اور وہ دونوں ہال سے باہر نکل آئے۔عمران نے ان کے نکلنے کے بعد دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اب اس نے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیئے۔سکرین پر منظر تبدیل ہونے گئے۔ پھر اس نے کیپٹن کلیل اور تنویر کو سیرھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ ساتھ ساتھ سکرین کا ڈاکل گھما رہا تھا اور پہنچ گئے۔ یہاں وہ نقاب بوش موجود پھر وہ دونوں تیسری منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں وہ نقاب بوش موجود تھا۔ اس نے کیپٹن کلیل اور تنویر کو دیکھتے ہی مشین گن سیرھی کر تھا۔ اس نے کیپٹن کلیل اور تنویر کو دیکھتے ہی مشین گن سیرھی کر

E/

'''نمبر تقری۔ ان کو آنے دو''....عمران نے باس کے کہیے میں تحكم دينے ہوئے كہا۔ عمران اس نقاب بيش كانمبر آتے ہوئے دىكيے چکا تھا اور اس کی آواز سنتے ہی نمبر تھری نے مشین مثن مثالی اور البیں راستہ دے دیا۔ وہ دونوں آگے برص آئے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے روم نمبر ٹین کے باہر بچھے ہوئے قالین پر قدم رکھے ایک سائیڈ سکرین یوان کاعکس نظر آنے لگا۔عمران نے ایک بنن جس بر ڈور کا لفظ لکھا ہوا تھا دبا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ '''ادھرمشین کے باس آ جاؤ''....عمران نے ایک بنن دبا کر انہیں کہا۔ اب اس کی آواز دوسری جگہ نہیں سنائی دیے سکتی تھی۔ وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے مشین کے قریب پہنچ گئے۔

" مران صاحب آب " ..... كيپنن شكيل نے قريب پہنچ كر حيرت نے اس نقاب بوش كو ديكھا جو كرسى بر ببيھا تھا۔

"ہاں۔ مجھے بھی ایکسٹو بننے کا شوق ہوا ہے اس لئے اب میں نے بھی نقاب لگا لیا ہے " سے عمران نے ہنتے ہوئے کہا جبکہ تنویر فاموش تھا۔ عمران نے جس طرح عین موقع پر دخل اندازی کر کے ان کی جان بچائی تھی وہ اس کے لئے حقیقتاً عمران کے ممنون سے ان کی جان بچائی تھی وہ اس کے لئے حقیقتاً عمران کے ممنون سے

"کیپٹن شکیل۔ اب اس باس کو یہاں سے باہر لے جانا ہے'۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے فرش پر پڑے باس کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

'' یہی ہے وہ درندہ'' ۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے نفرت سے بے ہوش باس کی طرف دیکھتے ہوئے بوجھا۔

"بال- یمی وہ مہربان ہیں جوتم دونوں کو زندہ جلا رہے تھے۔ اگر تنویر جل جاتا تو جولیا بے چاری کنواری ہوہ ہو جاتی "....عمران نے تنویر کی طرف د کیھتے ہوئے کہا۔ عمران یہاں بھی نداق کرنے سے باز نہ رہا تھا۔

"عمران صاحب نداق چھوڑئے" " کیپٹن قلیل نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران، کیپٹن قلیل اور تنویر کی موجودہ حالت پر ہنس پڑا۔
"تنویر - تمہاری جسامت باس سے ملتی جلتی ہے ۔ تم اس کا لباس خود پہن لو اور اسے اپنا لباس پہنا دو" " عمران نے تنویر سے مخاطب ہوکر کہا۔

"میرا لباس"..... تنویر نے اپنے جھلسے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے طنزیہ کہتے میں کہا۔

" جادی کرو تنویر۔ ہم شدید خطرے میں ہیں' ..... کیپٹن شکیل نے تنویر سے کہا اور تنویر نے جھک کر بے ہوش باس کو اٹھایا اور پھر اسے لے کر ایک کونے میں لگے ہوئے پردے کے چیچے چلا گیا۔

"" پیمال کیسے پہنچ' ..... کیپٹن شکیل نے عمران سے پوچھا۔

"" ہمال کے یہال پہنچ پر جیرت ہورہی تھی۔

"یہ سب تمہاری جولیا کی مہر بانی ہے ورنہ آج تم دونوں کے دونوں

انقال کا دن تھا''....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل مسکرا کر خاموش ہو گیا کیونکہ بیتفصیل پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ چند لمحول بعد تنویر باس کا لباس اور اس کا نقاب باندھے پردے سے باہر آ گیا۔

" "ویری گڈ۔ اب کیپٹن تھکیل تم ابیا کرو کہ باس کو اٹھا کر باہر اے آؤ" .....عمران نے کیپٹن تھکیل ہے کہا۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر باس کو اٹھا کر بردے سے باہر لا ڈالا۔

وہ ایک غیرملکی تھا۔ عمران نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ میک اپ میں ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود الماری کھولی تو اس کی آئکھیں چک اٹھیں۔ الماری میں نقاب موجود تھے۔ اس نے ایک نقاب نکال کر تنویر کی طرف بڑھا دیا۔

""تنویر یہ نقاب باس کے چہرے پر چڑھا دو' " عمران نے نقاب تنویر کی طرف اچھا کتے ہوئے کہا تو تنویر نے باس کے چہرے پر کے باس کے چہرے یہ دوہ نقاب چڑھا دیا۔ یہ دیا۔

"اب اس کے لباس کا مسلہ ہے " ..... عمران نے پرتشویش نظروں سے جلے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کیں لیکن وہاں کوئی اور الماری نہیں تھی۔ نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کی لیکن وہاں کوئی اور الماری نہیں تھی۔ "کیا پردے کے پیچھے کوئی الماری ہے " ..... عمران نے ایک خیال کے تحت یو جھا۔

0

F 0

کے لیجے میں نمبر تین کو حکم دیا اور نمبر تین آ وازس کر مڑا اور پھر چند لیجوں بعد وہ دروازے کے سامنے موجود تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور نمبر تین اندر آتے ہی کیپٹن شکیل جو دروازے اور نمبر تین اندر آتے ہی کیپٹن شکیل جو دروازے کے قریب کھڑا تھا، نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے مار دیا اور نمبر تین کئے ہوئے شہتیر کی مانند فرش پر گر پڑا۔ اس کے لئے ایک ہی وار کافی ثابت ہوا تھا۔

''اس کا لباس تم پہن لو' ۔۔۔۔۔عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا تو کیپٹن شکیل سے کہا تو کیپٹن شکیل اسے کہا تو کیپٹن شکیل اسے اٹھا کر پردے کے پیچھے لے گیا۔ چند کمحوں بعد وہ نمبر تین کا لباس پہنے باہر نکل آیا۔ اس نے نقاب بھی لگا رکھا تھا۔۔۔

"اب تم باس کو اٹھاؤ اور کوٹھی سے باہر نکل جاؤ۔ کمپاؤنڈ میں ایک کار موجود ہے۔ اسے دانش منزل پہنچا دو۔ دیکھو احتیاط سے جانا''……عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھراس نے جھک کر بے ہوش باس کو کاندھے برلا دلیا۔

عمران نے دروازہ کھولنے والا بٹن دبایا اور وہ دونوں باس کو لئے باہرنکل گئے۔عمران نے دروازہ بند کر کے مشین پر آئبیں دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ منظر پر منظر تبدیل ہوتا چلا گیا اور پھر ہے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ وہ دونوں بغیر کسی مداخلت کے کار کے ذریعے کھی سے باہرنکل گئے۔عمران نے مشین

"ہاں ہے' ۔۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔
" وہاں دیکھو شاید کوئی لباس مل جائے' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے وہاں مختلف لباس مل گئے۔
کیپٹن شکیل نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں مختلف لباس مل گئے۔
کیپٹن شکیل نے ایک سوٹ اٹھایا اور باہر لے آیا۔
" اسے بہنا دو' ۔۔۔۔۔ عران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس جلے

ہوئے لباس کے اوپر ہی وہ سوٹ بے ہوش باس کو پہنا دیا۔
'' تنویرےتم اپنا نقاب اتار کر مجھے دو اور بیر نقاب پہن لو'۔عمران
نقاب اتار کر تنویر کو دیتے ہوئے کہا اور پھر انہوں نے نقاب آپس میں تبدیل کر گئے۔

'' کیپٹن شکیل۔ تم بھی لباس تبدیل کر لؤ' .....عمران نے کیپٹن شکل کے لباس کی طرف و کیھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل پردے کی طرف بڑھنے لگا۔

''اچھا تھہرو۔ ایک اور ترکیب کرتے ہیں''….عمران نے ایک خیال کے تحت اسے روکتے ہوئے کہا تو وہ رک گیا۔

" دمیں نمبر تین کو بلاتا ہوں۔ تم اسے بے ہوش کر لینا"۔ عمران نے کہا اور پھر اس نے کرسی پر بیٹھ کرمشین کو دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مختلف بٹن دبانے کے بعد سکرین پر نقاب بوش نمبر تین کو لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آواز والا بٹن پریس کر دیا۔

دیا۔ دونمبر تین۔ روم نمبر ٹین میں آؤ۔ فوراً''....عمران نے باس

بند کر دی۔

اب وہ قدرے مطمئن تھا۔ ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا اور اس گروپ کا سربراہ قبضے میں آ چکا تھا اور اس سے تمام معلومات حاصل کی جاسکتی تھیں۔ چنانچہ اب اس نے خود بھی وہاں سے نکل جانے کا پروگرام بنایا کہ اچا تک مشین سے سیٹی کی تیز آ داز نکلنے لگی اور ایک ڈائل پر چھ کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ عمران ایک لمحہ بغور مشین کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اسی ڈائل کے نیچے لگا ہوا چھ نغر مشین کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اسی ڈائل کے نیچے لگا ہوا چھ نغر مشین کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اسی ڈائل کے نیچے لگا ہوا چھ نغر میں کر دیا۔ سیٹی کی آ داز آ نا بند ہوگئ تھی۔

''ہیلو۔ ہیلو۔ وائٹ سکار پین۔ اوور' ۔۔۔۔ ایک آ واز مشین سے نکلنے لگی۔ عمران سمجھ گیا کہ یہاں ٹرانسمیٹر فٹ ہے۔

''لیں۔ وائٹ سکار پین سپیکنگ۔ اوور''….عمران نے ہاس کے لیجے میں جواب دیا۔

''نمبرسکس سپیکنگ۔ باس۔ اوور''..... دوسری طرف سے آواز نائی دی۔

''لیس نمبر سکس۔ رپورٹ دو۔ اوور''....عمران نے سخت کہیے میں کہا۔

''باس۔غضب ہو گیا۔ وائٹ لائن والے تصویر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اوور'' نہر سکس نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تصویر اور وائٹ لائن کا من کر عمران بری طرح چونک مڑا

F

''تفصیل بتاؤ۔ اوور'' سے مران نے کرخت کہے میں پوچھا۔
''باس۔ پوائٹ نمبر فور پر جہاں ہمارے ماہرین اس تصویر کا جائزہ
لے رہے تھے وائٹ لائن نے اچا نک ریڈ کر دیا اور وہ وہاں سے تصویر کے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اوور'' سے نمبرسکس کی آ واز میں گھراہٹ تھی۔ جیسے وہ باس کے غصے سے خوفز دہ ہو۔ عمران ایک میں گھراہٹ تھی۔ جیسے وہ باس کے غصے سے خوفز دہ ہو۔ عمران ایک لیے کے لئے خاموش ہوگیا کہ اب وہ کیا جواب دے لیکن پھر اس نے انتہائی سخت کہے میں کہا۔

''اورتم منه دیکھتے رہے۔ اوور''....عمران نے سخت کہجے میں ما۔

"باس ۔ ان کا ریڈ اتنا اجا تک اور کھر پور تھا کہ کوئی سنجل ہی نہ سکا۔ ہم نے مقابلہ کیا مگر ہارے سب آ دمی ختم ہو گئے۔ اوور'۔ نمبرسکس کی خوف سے بھر پور آ واز سنائی دی۔

''ان کا تعاقب کیا گیا ہے۔ اوور''....عمران نے ایک خیال کے تخت توجھا۔

'' اور'' ایس باس۔ نمبر تھری ان کے تعاقب میں ہے۔ اوور'' سنمبر سکس نے جواب ویا۔ سکس نے جواب دیا۔

"اوکے۔تم وہیں رہواور اگر کوئی مزید بات معلوم ہوتو مجھے فورا رپورٹ دینا۔ اوور اینڈ آل' .....عمران نے اسے جکم دیا اور پھر بٹن آف کر دیا۔

اب وہ حیران تھا کہ یہ وائٹ لائن گروپ کون ہے۔ اس کا

F.

عمران حیران تھا کہ مجرموں نے کتنا وسیع انظام کر رکھا ہے اور پھر گیراج سے ایک سرخ رنگ کی کار باہر آگئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی چوکیدار تھا۔ کار قریب کھڑی کر کے وہ نیچے اتر آیا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے بھاگ کر بھا ٹک کھولا اور پھر عمران کی کار تیزی سے بھا ٹک سے نکل کر سڑک پر دوڑنے گئی۔ پھر عمران کی کار تیزی سے بھا ٹک سے نکل کر سڑک پر دوڑنے گئی۔ اس علم تھا کہ آ دھے گھنٹے بعد اس مشین اور کم از کم آ دھی بلڈنگ کے فکڑے اڑ جا کیں گے۔

مطلب ہے کہ تصویر کے لئے دو گروپ کام کر رہے ہیں۔ وائٹ لائن اور وائٹ سکار پین ہے ایک نیا انکشاف تھا۔ اب پوائٹ نمبر فور کہاں کہاں ہے ہے اسے معلوم نہیں تھا اور وائٹ لائن کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے اس کا بھی اسے علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ فوراً وہاں سے نکل کر دانش منزل جائے اور باس سے تمام تفصیل معلوم کرے کیونکہ اسے یقیناً علم ہوگا۔ چنانچہ اس نے نقاب ٹھیک کیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک خیال آگیا اور وہ واپس اندرآ گیا۔ اس نے تمام کمرے کی الماریوں کی تلاثی کی اور بھر ایس اندرآ گیا۔ اس نے تمام کمرے کی الماریوں کی تلاثی کی اور پھر اسے ایک الماری سے مطلوبہ چیز ال گئی۔

یہ طاقتور ٹائم بم تھے۔ اس نے دو بم اٹھائے اور پھر ان پر آ دھے گھنٹے کا وقت سیٹ کر کے ان دونوں بموں کومشین کے اندر ایک خالی کونے میں رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سیرھیاں اترتا ہوا وہ کڑی کے لان میں بہنچا۔ اسے یوں نیچے آتے دیکھ کر گیٹ پر موجود چوکیدار بوکھلائے ہوئے انداز میں اس کی طرف بھاگ پڑا۔

"باس کار نکالوں" ..... چوکیدار نے مؤدبانہ کہتے میں پوچھا۔
"بال جلدی کرو" ..... عمران نے کہا۔ اس کی ایک مشکل خود بخود حل ہو گئی اور پھر وہ چوکیدار برآ مدے کی طرف بھاگا۔ برآ مدے کے ایک ستون پر لگا ہوا بٹن دباتے ہی برآ مدے کے بیج تہہ خانے کا راستہ کھل گیا۔ بیشاید خفیہ گیراج تھا۔

0

اس نے بغیر ادھر ادھر ویکھے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوسرے کمے کار تیزی سے آگے بڑھ گئ۔ کار کا نمبر نعمانی کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا۔ سڑک کے اختیام پر کار جب مین روڈ پر مڑ گئی تو نعمانی آگے بڑھا۔ اب وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے جیرت اس بات کی تھی کہ جولیا جو اس دروازے میں داخل ہوئی تھی وہ کہاں گئی۔ نعمانی نے دروازہ کھولنے کے لئے زور لگایا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ نعمانی جیران تھا کہ اب کیا کرے۔ ویسے اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ جولیا خطرے میں ہے۔

چنانچہ اس نے ایک کمے کے لئے وہاں کھڑے ہوکر سوچا کہ
اب وہ کیا کرے پھر اسے خیال آیا کہ بی عقبی دروازہ ہے وہ سامنے
والے دروازے سے داخل ہوکر صورت حال معلوم کرے۔ اس نے
بلڈنگ کا اندازہ لگایا اور پھر واپس گلی سے ہوتا ہوا دوبارہ مین روڈ پر
آ گیا۔ اندازے کے تحت وہ آگے بڑھتا گیا۔ پھر کپڑے کی ایک
بڑی دکان کے سامنے جا کر وہ رک گیا۔ اس کے اندازہ لگا کر وہ
مطابق اسی دکان کا وہ عقبی دروازہ تھا۔ چند کمجے اندازہ لگا کر وہ
دکان میں داخل ہو گیا۔ دکان میں گا ہوں کی تعداد کافی سے زیادہ
حقی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں مینجر کے آفس
مرجم گئیں۔

ر جم گئیں۔ نعمانی نے سوجا ضرور عقبی دروازے کا راستہ مینجر کے آفس سے ہی ہوکر جاتا ہوگا۔ وہ اس کاؤنٹر پر رک گیا جومینجر کے آفس کے

ایکسٹو کا فون ملتے ہی وقت ضائع کئے بغیر نعمائی سیدھا نیو ماركيث بہنجا۔ جب وہ ملكسى سے اترا تو اس نے دور سے جوليا كو ایک کلی میں مڑتے دیکھا۔ وہ آہتہ آہتہ جولیا کے پیچھے چل دیا۔ ریڈی میڈ میک اب سے اس کی صورت میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ گلی میں مر کر جب وہ بلڈنگ کی سیجھلی سرک پر پہنیا تو اس نے جولیا کو ایک دروازے میں داخل ہوتے دیکھا۔ دروازے کے سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ نعمانی حیران تھا کہ جولیا اس دروازے میں کیوں داخل ہو گئی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پھر جب وہ قریب يہنيا تو اس نے ایک آدمی کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ پھرتی سے ایک تھے کی آڑ میں ہو گیا۔ اس آدمی کے نکلنے کے بعد دروازہ بند ہو گیا جس کا مطلب تھا کہ جولیا اندر رہ گئی ہے۔ وہ آ دی جو دروازے سے باہر نکلا تھا شاید بہت تیزی میں تھا۔

بالکل قریب تھا۔ اس نے بس یونہی کیڑا دیکھنا شروع کر دیا۔

دراصل وہ مینجر کے آفس سے آنے والی کسی آواز کا منتظر تھا تاکہ صورت حال کا سیجے اندازہ لگا سکے لیکن اندر قطعی سکون تھا۔ ذرہ برابر بھی آ واز نہیں آ رہی تھی۔ وہ چکرا گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ آخر تنگ آ کر اس نے نیمی فیصلہ کیا کہ وہ مینجر کے آفس میں داخل ہو کر و یکھے۔ اگر کوئی گر بر ہوئی تو وہ نیٹ لے گا ورنہ مینجر سے کسی کپڑے کے متعلق ہوچھ کر واپس آ جائے گا۔ اس نے ادھر ادھر د یکھا اور پھرمینجر کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے سامنے بردہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ تھ تھک کر رک گیا اور دروازہ خود بخود پیچھے بند ہو گیا۔ ایک کرخت آواز اس کے کانوں سے فکرائی۔

" " تم مجھے بے وقوف مجھتی ہو' ..... ایک آواز سنائی دی تو نعمانی نے ربوالور نکال لیا۔ ویسے اسے خوشی تھی کہ اس کی طرف کوئی متوجہ تہیں ہوا تھا۔ بیرا تفاق ہی تھا ورنہ دروازہ تھلنے اور اندر داخل ہونے ير ضرور كوئى متوجه مو جاتا مكر شايد اندر يجھ ايسے حالات تھے كه وہ

" مجھ سے کیوں بوجھ رہے ہو۔ کیا تم کوئبیں معلوم " ..... جولیا کی آواز سنائی دی تو نعمانی نے ذرا سا بردہ ہٹا کر دیکھا تو ایک آ دمی جولیا پر ربوالور تانے کھڑا تھا۔ اس کا منہ غصے سے سرخ ہورہا تھا۔ پھر اس نے اس آ دمی کی انگلی ٹریگر کے گرد بڑھتے دیکھی۔

نعمانی سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا جاہتا ہے۔ وہ یقیناً جولیا کو گولی مارنا جابتا تھا۔ نعمانی نے پھرتی سے ریوالور سیدھا کیا اور پھر اس سے یہلے کہ اس آ دمی کی انگلی کا ٹریگر پر دباؤ بڑھتا اس نے گولی جلا دى۔ نشانه وہ ربوالور والا ہاتھ تھا اور نتیج میں کمرہ ایک زور دار جیخ سے گونج اٹھا۔ نعمانی بردہ ہٹا کر آگے بڑھ آیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کولی چلنے کی آواز س کر کوئی اندر ندآ جائے۔

F)

" ' ہاتھ اوپر کر لو' ..... نعمانی نے انتہائی سخت کہجے میں اس آ دی کو حکم دیا تو وہ آ دمی اپنا ہاتھ پکڑے کینہ توز نظروں سے نعمانی کی طرف و مکھے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روئی کے بھائے لگے ہوئے تنصے۔ جولیا نے نعمائی کو دیکھا تو اس نے جھیٹ کر وہ ریوالور اٹھا لیا جومینجر کے ہاتھ سے گرا تھا جبکہ مینجر نے بے کبی سے ہاتھ اٹھا

"اب كيا كرنا ہے جوليا۔ جلدى كرو۔ كوئى اندر نه آجائے"۔ نعمائی نے جولیا سے مخاطب ہو کر منیز کہیج میں کہا۔

" " تتم فكرينه كروكونى اندرنبيل آئے گا۔ بير كمره ساؤنڈ پروف ہے "۔ جولیا نے کہا تو نعمانی نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔

'' دروازے کی چنخیٰ لگا دو تا کہ کوئی اتفا قاً اندر نہ آجائے''۔ جولیا نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا تو نعمانی نے آگے بڑھ کر دروازہ کی چننی چڑھا دی۔ ''جارے دو ساتھی کہاں ہیں''…… جولیا نے مینجر سے پوچھا۔

F 0

گومنا شروع ہوگئ اور اب وہاں دروازہ تھا۔
"اسے اٹھا کر لے آؤ" ، جولیا نے نعمانی سے کہا تو نعمانی نے بہا تو نعمانی نے بوش مینجر کو کاندھے پر ڈال لیا اور پھر وہ اس سرنگ نما راستے میں چلنے لگے۔ پچھلے دروازے کے قریب پہنچ کر جولیا رک گئی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ اس دروازے کے کھلنے کا میکنزم اس دروازے کے کھلنے کا میکنزم اس دروازے کے کھلنے کا میکنزم اس دروازے کے قریب ہی ہوگا۔ چنانچہ چندلموں کی چیکنگ کے بعد

دروازے کے قریب وبوار ہر ایک مک مل گیا جس کے دیانے ہر

"اسے میکسی پر کے جلتے ہیں" ..... جولیانے کہا۔

دروازه کھل گیا اور پھر وہ دونوں باہر آ گئے۔

''اور چارہ بھی کیا ہے' ۔۔۔۔۔ نعمانی نے جواب دیا اور پھر وہ آگے سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ سڑک کے قریب نعمانی رک گیا جبکہ جولیا آگے بڑھی اور پھر جلد ہی اسے ایک خالی شیسی مل گئی۔ نعمانی نے بہ ہوش مینجر کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور پھر خود بھی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور پھر خود بھی پچھلی سیٹ پر سکڑ کر بیٹھ گیا جبکہ جولیا آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شیسی ڈرائیور انہیں جرت سے دیکھ رہا تھا۔

''جلدی کرو ڈرائیور ورنہ مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جائے گ''…… جولیا نے شکسی ڈرائیور سے کہا تو جولیا کی بات پر ڈرائیور مطمئن ہو گیا۔

''مہپتال چلوں''..... ڈرائیور نے پوچھا۔ ''نہیں۔ اسے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھانا ہے''..... جولیا نے ''دو سائھی''۔۔۔۔مینجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ''ہاں۔ ہمارے دو ساتھی جو یہاں آ کرگم ہو گئے ہیں''۔ جولیا نے سخت لہجے میں کہا جبکہ نعمانی حیران تھا کہ کون سے ساتھی غائب ہوئے ہیں۔ اسے چونکہ کیس کے متعلق سچھ علم نہیں تھا اس لئے اس کی حیرت بجاتھی لیکن وہ خاموش رہا۔

"نعمانی اے ہیڈکوارٹر لے چلو۔ وہاں پوچھ کچھ ٹھیک رہے گئ"..... جولیانے فیصلہ کن کہجے میں کہا۔

''جیسے آپ کی مرضی'' ۔۔۔۔۔ نعمائی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کیا۔

''منہ دیوار کی طرف کر لو'' ..... جولیا نے مینجر سے مخاطب ہو کر کہا اور ساتھ ہی نعمانی کومخصوص اشارہ کر دیا۔

''مگر کیوں'' سسمینجر نے قدرے خوفز دہ کہے میں کہا۔
''جلدی کرو۔ کیوں، کیا بعد میں کرنا'' سسنعمانی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو مینجر نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر نعمانی نے ریوالور کے دستے کا ایک بھر پور وار اس کی کھوپڑی پر کیا اور مینجر کئے ہوئے شہتر کی مانند فرش پر آ گرا۔ ایک ہی وار کافی ثابت ہوا تھا۔ وہ کم از کم دو گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔

جولیا نے آگے بڑھ کر اس الماری کو دیکھنا شروع کر دیا جس کے گھومنے سے دروازہ نمودار ہوتا تھا اور پھر اسے الماری کے ایک خانے کے کونے میں بٹن نظر آگیا۔ جولیا نے بٹن دبایا تو وہ الماری خانے کے کونے میں بٹن نظر آگیا۔ جولیا نے بٹن دبایا تو وہ الماری

''رک کیوں گئے۔ گولی مارو۔ رک کیوں گئے ہو'' سب باس نے قدرے طنزید کہتے میں صفدر سے کہا۔ ''میں سوچ رہا ہوں کہتم فضول میں میرے ہاتھوں ایک بے ''ناہ کا خون کراؤ گئے'' سے صفدر نے جواب دیا۔

" باس نے جواب دیا تو صفدر سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ باس نے حواب دیا تو صفدر سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ باس پر گولی چلانا فضول تھا کیونکہ وہ مخصوص کرس پر جیٹا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا کمرہ ایک تیز سیٹی کی آ واز سے گونج اٹھا۔

دو مشہرو۔ بیمشین گن واپس کر دو' ..... باس نے سیٹی کی آواز سنتے ہی صفدر کو حکم دیا۔

" كيون"..... صفدر نے اس كى بات كا مطلب نه سجھتے ہوئے

کہا اور پھر اسے دانش منزل کا ایڈریس بتا دیا۔ ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھی اور پھر جلد ہی وہ دانش منزل پہنچ گئے۔ نعمانی نے مینجر کو اٹھایا اور جولیا نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور پھرٹیکسی آگے بڑھ گئے۔

''اسے ڈارک روم میں لے چلو' ۔۔۔۔۔ دانش منزل میں داخل ہو کر جولیا نے نعمانی سے کہا اور خود وہ ڈرائینگ روم کی ظرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے ڈرائینگ روم میں قدم رکھا سیٹی کی آواز کمرے میں گوخے گئی۔ اس نے ڈرائینگ روم میں قدم رکھا سیٹی کی آواز کمرے میں گوخے گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کھولی اور پھر اس میں رکھے ہوئے ٹرائسمیٹر کا بین دبا دیا۔

''جولیا۔ بیہ کسے لے آئی ہو۔ اوور''.... ایکسٹو کی آواز سنائی اُل۔

"جیف۔ بیاس دکان کامینجر ہے جس میں صفدر گم ہوا تھا۔ مجھے شک ہے کہ صفدر کی گمشدگی میں اس آ دمی کا ہاتھ ہے۔ میں نے وہاں پوچھ کچھ کرنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کہ اسے یہاں لے آیا جائے۔ اوور' " جولیا نے جواب دیا۔ اس دوران نعمانی بھی مینجر کو ڈارک روم میں چھوڑ کر ڈرائینگ روم میں پہنچ گیا۔

'''میک ہے اب تم دونوں واپس جاؤ۔ اوور''….. ایکسٹو نے انہیں تھم دیتے ہوئے کہا۔

"او کے سر۔ اوور اینڈ آل".... جولیائے جواب دیا اور پھر ٹرائسمیٹر کا بٹن بند کر کے اس نے الماری بند کی اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے جلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔

0

رہا۔ ہم وہ تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اوور''۔ تمبر ٹونے مسرت بھرے کہتے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ باس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔

'' باس۔تصویر میرے پاس ہے اور میں اس وفت بوائٹ الیون سے بول رہا ہوں۔ اوور' سستمبرٹو نے جواب دیا۔

'' وبری گذشمبر ٹو۔ وبری گڈ۔ تصویر اب کہاں ہے۔ اوور''۔

''' کیوں۔ کیا کوئی خطرہ ہے۔ اوور' ' ..... باس نے تشویش کھرے کہجے میں یو چھا۔

''کیں باس۔ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اوور''....، تمبر ٹو نے

'''اوہ۔ کیا وائٹ سکار پین والے ہیں۔ اوور''….. باس نے یو حیصا۔ '''لیں باس۔ اوور''.....نمبرٹو نے مختصر جواب دیا۔ '''آہیں ختم کر دو۔ فوراً ۔ اوور''….. باس نے سرد کہیجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔

'''''نَمبر نُو نے جواب دیا۔ '''کوشش کر رہے ہیں باس۔ اوور''…..مبر نُو نے جواب دیا۔ " وولائے ہے۔ اسے ختم کر کے سیدھے میرے پاس آ جاؤ۔ اوور '۔ باس نے حکم دیتے ہوئے کہا۔

''اوکے ہاس۔ اوور''....، تمبرٹو نے جواب دیا تو ہاس نے اوور ا بنڈ آل کہہ کر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر اس نے اٹھ کر فراسمير الماري مين والين ركه ديا\_ کہا جبکہ سیٹی کی آ واز مسلسل گونج رہی تھی۔

"جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرؤ" .... باس نے کہا تو صفدر نے خاموشی سے مشین کن اس آ دمی کے حوالے کر دی۔

''اسے ستون سے باندھ دو'' ..... باس نے تھم دیا اور صفدر کو دوبارہ ستون سے باندھ دیا گیا۔ صفرر کے ستون سے بندھنے کے بعد باس کری سے اٹھا اور اس نے ایک الماری کھولی اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ سیٹی کی آواز اس سے نکل رہی تھی۔ صفدر اب سمجھا کہ باس نے مشین کن واپس کرا کر اسے ستون سے کیوں بندھوایا ہے کیونکہ ظاہر ہے کال سننے کے لئے اسے کرس سے اٹھنا پڑتا اور اس وقت وہ شعاعوں کے اثر سے آزاد ہو جاتا جس کے نتیج میں صفدر کی مشین کن سے نکلی ہوئی ایک گولی ہی کافی تھی۔ باس نے ٹراسمیٹر کا بٹن دبایا تو سیٹی کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ '' بہیلو۔ ہیلو وائٹ لائن۔ اوور''..... دوسری طرف سے ایک آ واز

" دولیں۔ وائٹ لائن سپیکنگ۔ اوور ' ..... باس نے کرخت کہج

''باس تمبر ٹو سپیکنگ۔ اوور''.... ووسری طرف سے بولنے والے نے اپنا نمبر بتلاتے ہوئے کہا۔

'' ریورٹ نمبرٹو۔ اوور'' ..... باس نے کہا۔

" باس- آپریشن میں کامیابی ہوئی۔ یوائٹ فور پر چھایہ کامیاب

F **()** 

کاندھے پر لادا اور پھر بھاگ پڑا۔ پوری عمارت میں فائرنگ سے شور کچ گیا تھا۔ صفدر کے لئے بے ہوش صدیقی کو سنجالنا ایک مشکل امر تھا کیونکہ اس طرح وہ پھرتی سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا لیکن اس لیحے اس نے صدیقی کے جسم میں حرکت محسوس کی تو وہ فوراً ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اس نے صدیقی کو پنچ ا تارا اور پھر اسے تیزی سے جنجھوڑ نے لگا۔

"صدیقی صدیقی بین" و میں آؤ۔ ہم خطرے میں ہیں"۔ صفدر نے صدیقی کو جھوڑتے ہوئے کہا اور پھر سامنے سے گولیوں کی بارش ہونے گی لیکن چوڑے ستون کی آڑ میں ہونے کی وجہ سے وہ نیج گئے۔ پھر شاید یہ لگا تار دھاکوں کا نتیجہ تھا کہ صدیقی جلد ہی ہوش میں آ گیا۔

'' کک۔ کیا بات ہے' .... صدیقی نے ہوش میں آتے ہی گھبرا کر یوجھا۔

'' بیں صفدر ہو صدیقی۔ ہم خطرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہوش میں آؤ''…۔صفدر نے تیز لہجے میں کہا اور پھرصدیقی مکمل طور یر ہوش میں آگیا۔

''دیکھو۔ اب میں جوالی فائرنگ کرتا ہوں۔ تم بھاگ کر سامنے والی دیوار کی اوٹ میں ہو جاؤ''……صفدر نے مشین گن کا رخ ادھر کر کے جدھر سے فائرنگ ہو رہی تھی ٹریگر دبا دیا۔ دو تین سینڈ فائرنگ کرنے کے جدھر سے کا بعد اس نے مشین گن صدیقی کے ہاتھ میں فائرنگ کرنے کے بعد اس نے مشین گن صدیقی کے ہاتھ میں

"ان دونوں کو لے جا کر روم نمبرسکس میں بند کر دو۔ ان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا" اس باس نے اپنے آ دمیوں سے خاطب ہو کر کہا اور پھر ان میں سے ایک آ دمی نے بے ہوش صدیقی کو اٹھا لیا جبکہ دوسرے آ دمی نے مشین گن سے صفدر کو کور کر کے ہاتھ اوپر اٹھا کر آ گے آ گے چلنے کے لئے کہا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک راہداری میں پہنچ۔ صفدر نے سوچا کہ اب مزید وقت ضائع کرنا فضول ہے اس لئے اب ان سے نیٹ لینا چاہئے۔

چنانچہ جیسے ہی وہ لوگ ایک موڑ مڑنے گے صفدر جو ہاتھ الھائے آگے آگے چل رہا تھا اچانک رک گیا اور پھر برق رفاری سے وہ مڑا اور دوسرے لیحے اس نے ایک آ دمی کی مشین گن پہاتھ ڈال دیا جو اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ آ دمی چونکہ اس غیر متوقع حملے کے لئے تیار نہیں تھا اس لئے کوئی فوری ردمل نہ کر سکا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے مشین گن صفدر کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ دوسرا آ دمی جو صدیقی کو اٹھائے ہوئے تھا اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے پھرتی سے صدیقی کو بینکا اور مشین گن سنجالنے لگا۔ ادھر ضفدر بھی بہی چاہتا تھا کہ وہ صدیقی کو بھینک دے تاکہ وہ آ سانی صفدر بھی بہی چاہتا تھا کہ وہ صدیقی کو بھینک دے تاکہ وہ آ سانی سے اس برگولی چلا سکے۔

چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ مشین گن سنجالتا صفدر نے ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کی ایک بوجھاڑ سی نکلی اور دونوں کی چینیں فائرنگ کے دھاکوں میں مزم ہو گئیں۔صفدر نے وقت ضائع کئے بغیر صدیق کو

دے دی اور صدیقی مشین کن لے کر تیزی سے بھا گتا ہوا دیوار کی اوٹ میں چلا گیا۔ پھر اس نے وہاں فائر کھول دیا۔ مجرموں نے سمجھا کہ صفدر ادھر چلا گیا ہے اس لئے اب جوابی فائرنگ کا رخ ادھر ہی ہو گیا۔ صفدر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پھر تیرکی طرح وہ بھی صدیقی کے قریب بہنچ گیا۔ اس نے صدیقی کے ہاتھ سے مشین گن لے کرخود فائرنگ شروع کر دی۔

''صدیقی۔ اب بھا تک قریب ہے۔ میں انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں تم بھا ٹک کراس کر جاؤ''.....صفدر نے کہا اور پھر فائر نگ تیز کر دی۔ دوسرے کمنے صدیقی اوٹ سے نکلا اور بھا گتا ہوا بھا تک سے باہر نکل گیا۔ بجرموں نے اس پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی مگر جب تک وہ رخ بدلتے صدیقی باہر پہنچ گیا تھا۔ اب صفدر نے فائرنگ ایک کمھے کے لئے روکی اور پھر اس نے جمپ لگایا۔ اب وہ پھا تک کے قریب بنی ہوئی چوکیدار کے کیبن کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ مقابله ایک مرتبه پهرشروع هو گیا اور پهر دوسری جست میں صفدر بھی بھا تک سے باہر تھا۔ اسی کمحے دور سے بولیس کاروں کے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ شاید کسی نے فون پر گولیاں جلنے کی رپورٹ یولیس میں کر دی تھی۔ سائرن کی آوازیں آتے ہی کوتھی کے اندر سے فائرنگ رک گئی۔ صفدر اور صدیقی بھا گتے ہوئے ایک سائیڈ گلی میں تھس گئے اور پھر مختلف سڑ کیں کراس کر کے وہ ایک خالی شیکسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

کیبین تکیل اور تنویر بے ہوش ہاس کو لئے دانش منزل کی طرف جا رہے تھے کہ اچا تک ڈلیش بورڈ پر لگے ہوئے ڈائل کا ایک ہندسہ سرخ ہو گیا اور دوسرے لیے ایک ہلکی سیٹی بجنے لگی۔ کیبین تکیل جو کار چلا رہا تھا، نے کارکی سپیٹر آ ہتہ کر دی۔

'' بیر ٹرانسمیٹر کی آواز ہے''.... تنویر نے چونک کر کہا۔ ''

''ہاں۔ معلوم تو ایبا ہی ہوتا ہے' ۔۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور پھر ڈاکل کے ساتھ لگے ہوئے ایک بٹن کو دیا دیا۔ اس بٹن کے دیت ہی سیٹی کی آواز آئی بند ہوگئی اور پھر وہ ہندسہ بھی جو روشن

ہو گیا تھا دوبارہ تاریک ہو گیا۔

'' کیا ہوا''....تنویر نے پوچھا۔

''معلوم نہیں۔ میں نے تو سوجا تھا کہ اس بٹن کے دینے سے بات چیت شروع ہو گی لیکن الٹا ٹرانسمیٹر ہی بند ہو گیا ہے'۔ کیپٹن

تکیل نے جواب دیا۔ اس وقت وہ ایک سنسان سڑک پر جا رہے سے کہ اچا تک کی بیٹن تکیل کو ایٹ چھھے ایک کار آندھی اور طوفان کی طرح بڑھی ہوئی نظر آئی۔

"تنویر ہوشیار رہنا۔ میرے خیال میں اس بٹن کے دہنے سے وہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں "سسکیٹین شکیل نے کہا تو تنویر چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ کیٹین شکیل نے کار کی رفتاری تیز کر دی مگر پیچھی کار والے شاید پاگل ہو گئے تھے۔ ان کی کار کی رفتار انتہائی حدول کو چھونی شروع ہو گئی تھی۔ بھر ایک ربوالور کی نال پیچلی کار کی کھڑکی سے او نکلی

"ہوشیار" سنور نے جینے ہوئے کہا اور دوسرے کمحے ایک دھا کہ ہوا اور کار جو کافی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اچا تک ڈگگائی اور کیر بیٹن شکیل نے اسے سنجالنے کی بے حدکوشش کی مگر کار نہ سنجل سکی۔ اس کا ٹائر بھٹ گیا تھا۔ کار ایک سائیڈ پر ہوئی اور پھر الٹ گئی۔۔

کی ار جو تیز رفتاری ہے آ رہی تھی پاس سے گزری اور چر رک اور چر رک اور چیلی کار جو تیز رفتاری ہے آ رہی تھی پاس سے گزری اور چیلیں۔

کار آ گے جا کر رکی اور چر اس نے بیک کیا اور الٹی ہوئی کار کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کے رکتے ہی اس میں سے تین آ دی باہر نکلے اور پھر کیپٹن شکیل والی کار کی طرف بڑھے۔ ادھر کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں کار الننے کی وجہ سے چوٹیس لگنے سے نیم ہے ہوش

سے ہو گئے تھے۔ آنے والوں نے دروازے کھول کر ان دونوں کو گھسیٹ کر ماہر نکالا اور چھر بے ہوش ہاس کو بھی تھینچ کر ماہر نکال گھسیٹ کر ماہر نکالا اور چھر بے ہوش ماس کو بھی تھینچ کر ماہر نکال لیا۔

'' بیر تو اینے ہی آ دمی ہیں'' ۔۔۔۔ آنے والوں نے ان کے لباس اور کار میں پڑے ہوئے نقابوں کو دیکھے کر جیرت سے ایک دوسرے سے کہا۔

''معلوم تو ایبا ہی ہوتا ہے' ..... دوسرے نے جواب دیا اور پھر انہوں نے باس کا نقاب تھینچا تو وہ چونک پڑے۔

"اوه- بيرتو دونول مقامي ہيں- گر بيرتو باس كا قربي ساتھي معلوم ہوتا ہے " " تينول نے جيرت بھرے ليجے ميں كہا۔ باس شايد بھي بھي بغير نقاب كے ان كے سامنے نہيں آيا تھا اس لئے وہ بہيان نہ سكے كہ بير باس ہے يا كوئى اور صرف غير ملكى ہونے كى وجہ سے انہول نے اندازہ لگايا كہ بير باس كا كوئى قربى ساتھى ہو گا۔

''کچر خطرے والا بٹن انہوں نے کیوں دبایا تھا''.....ایک آ دمی نے کہا۔

"اییا کرتے ہیں کہ کار کو دھیل کرسیدھی کر دیتے ہیں تا کہ اگر کوئی کارگررے تو انہیں شک نہ ہو سکے"..... ایک نے رائے پیش کی تو باقی دونوں نے اثبات میں سر ہلا دیئے اور پھر انہوں نے کار کو دھیل کر بردی مشکل سے سیدھا کر دیا۔ تینوں زور لگانے سے کو دھیل کر بردی مشکل سے سیدھا کر دیا۔ تینوں زور لگانے سے

F

ہانپ رہے تھے۔ ویسے بیہ بھی ان کی ہمت تھی کہ خاصی بردی کارکو وہ سیدھا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پچھ قدرے ڈھلوان جگہ نے ان کی مدد کی تھی۔

''انہیں ہوٹ میں لے آؤ۔ پھر پتہ چلے گا کہ اصل چکر کیا ہے'۔ کارسیدھی کرنے کے بعد ایک نے کہا۔

میرے خیال میں پہلے اس غیر مکی کو ہوش میں لایا جائے کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے' ..... دوسرے آ دمی نے رائے پیش کی جبکہ باقی دونوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور پھر وہ باس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ جلد ہی وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ باس نے آ تکھیں کھولنے کے چندلمحوں گئے۔ باس نے آ تکھیں کھولنے کے چندلمحوں تک وہ خالی الذہن ہوکر ان کی شکلیں دیکھا رہا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر بے ہوش تنویر اور کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا۔

''کیا بات تھی جناب۔ آپ نے خطرے والا بٹن کیوں دبایا تھا''…… باس کے ہوش میں آتے ہی ایک آ دمی نے بوچھا۔ ددن سے میں شروں میں آتے ہی ایک آ دمی ہے بوچھا۔

"خطرے والا بٹن۔ اوہ دراصل ہے ہمارے آ دمی نہیں ہیں۔ یہ مجھے بے ہوش کر کے لے جا رہے تھے۔ یہ وشمن ہیں " " باس نے محصم ہیر لہجے میں کہا تو وہ تینوں باس کی آ واز سن کر چونک پڑے۔ محصم ہیر لہجے میں کہا تو وہ تینوں باس کی آ واز سن کر چونک پڑے۔ "اوہ۔ باس آ پ " " ان سب نے خوفز دہ لہجے میں کہا۔ "ان سب نے خوفز دہ لہجے میں کہا۔ " ہاں۔ میں تہارا باس ہوں۔ انہیں اٹھا کر کار میں ڈالو اور

ہیڈکوارٹر لے چلو' ۔۔۔۔۔ باس نے کہا تو وہ سب جھک کر انہیں اٹھانے لگے۔ اس کیے دور سے ایک کار آتی ہوئی نظر آئی۔ سب سے کار آتی ہوئی نظر آئی۔ سب سے پہلے کار پر باس کی نظر پڑی تھی۔ اس نے ایک کمجے کے لئے بغور کار کی طرف دیکھا۔

" و خلدی کرو۔ ایک ریوالور مجھے دو ' ..... ہاس نے تیز کہے میں کہا تو اس کا حکم سنتے ہی ایک شخص نے ربوالور باس کی طرف بڑھا دی اور پھر پھرتی ہے کیپٹن شکیل اور تنویر کو کار میں ڈال دیا۔ ہاس نے کار کی دوسری طرف سے آڑ لے کر ریوالور کی نال سیدھی کر وی۔ آنے والی کار تیزی سے نزد کیک آئی جا رہی تھی۔ جب کار ر بوالور کی رہنج میں آئٹی تو ہاس نے ایک کمحہ تو قف کر کے گولی جلا دی۔ اس وقت وہ سارے کار میں بیٹھ کیلے تھے۔ گولی چکی تو ضرور کٹین کار ڈرائیور کوئی ماہر آ دمی تھا۔ اس نے کار کو ملکا سا لہرایا اور کولی کار کو نقصان پہنچائے بغیر نکل گئی۔ باس پھرتی سے کار میں بیٹھ گیا اور پھر کار ایک جھٹکا کھا کرتیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ سنجیلی کار میں عمران تھا۔ اس نے دور سے ہی چیک کر لیا تھا کہ بیہ وہی کار ہے جس میں کیپٹن شکیل اور تنویر باس کو لے کر جا رہے تھے۔ یہاں رکنے اور دوسرے لوگوں کی تقل وحرکت و مکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گزیز ہے۔ پھر جب اس کار کی سائیڑ ہے ر بوالور کی نال حجانگتی ہوئی نظر آ گئی تو اسے گڑبڑ کا مکمل یقین ہو

E/ **()** 

0

اب وہ کار آ کے آ کے تھی اور عمران کی کار اس کے پیچھے تھی۔ اصل کارجس میں عمران نے باس کو بھیجا تھا وہ وہیں رکی ہوئی تھی۔ عمران اس کارکوکراس کرتا ہوا تیزی سے گزر گیا۔ اب زور شور سے تعاقب جاری تھا۔ آگے جانے والی کار زیادہ تر سنسان سڑکوں بر چل رہی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ نہیں رک کر مقابلہ کرنا جا ہے ہیں۔ عمران نے اس کا اندازہ کرتے ہی تیزی سے ایک ہاتھ سنيئرنگ سے اٹھا كرائي رست واج كا ونڈ بنن دبا ديا اور پھر جلد ہی رابطہ ہو گیا۔

''مہلو۔ ایکسٹو۔ اوور''..... دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آ واز

" طاہر۔ میں عمران بول رہا ہوں۔ فوراً کار بمعہ ایمونیشن کے کر نکلو۔ میں ایک کار کا تعاقب کر رہا ہوں۔ اوور''....عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔

"اوك\_ مين ايك منك مين بابر نكلتا مول آپ مجھے گائير کریں۔ اوور''…، بلیک زیرو نے کہا اور پھر چند کھیج کے توقف کے بعد بلیک زیرو کی دوبارہ آواز سنائی دی۔

'' گائیڈ سیجئے۔ اوور' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

''مارک روڈ کے دوسرے چوک سے ہم گزر رہے ہیں۔ فلب روڈ کے تیسرے چوک سے ہوتے ہوئے تم ان کے سامنے آ جاؤ جلدی۔ اوور''....عمران نے اسے اپنی یوزیشن بتاتے ہوئے کہا۔

" ''تھیک ہے۔ اوور' سس بلیک زیرو نے جواب دیا۔ گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل دوڑ رہی تھیں۔عمران نے جان بوجھ کر اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ اس کی گاڑی ریوالور کی رہنج میں نہ آ جائے۔ پھر جیسے ہی ان کی گاڑیاں فلب روڈ پر پہنچیں اجا تک عمران کو ایک نیلے رنگ کی کار ایک چوک سے اپنے پیچھے آئی نظر آئی۔ عمران سمجھ گیا کہ مجرموں نے مجھی ٹرانسمیٹر استعال کر کے ایک کار اور منگوا کی ہے۔ وہ اسے ململ طور پر تھیرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مقابلہ اب مزید دلچسپ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اسے دور تیسرے چوک سے بلیک زرو کی گاڑی آئی نظر آئی۔ وہ بروفت بھیج گیا تھا۔ " "میں فلی روڈ پر آ گیا ہوں عمران صاحب۔ اوور' ..... بلیک زریو کی آواز سنائی دی۔

''' تھیک ہے۔ ابیا کروسپیڈ آ ہستہ کر لو اور بم مار کر سڑک توڑ دو اور خود دوسری طرف رک جانا۔ اوور'' .....عمران نے اسے حکم ویتے ہوئے کہا۔ اب چھکی کار اس کے قریب آئی جا رہی تھی۔عمران نے ایک کھے کے لئے ڈیش بورڈ کی طرف بغور دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ جو گروپ اپنی کوتھی میں ایسے سائنسی انتظامات کر سکتا ہے تو پھر چونکہ بیہ باس کی اپنی ذاتی کار ہے اس کئے ضرور اس میں بھی اس نے کوئی نہ کوئی چکر سیٹ کیا ہوا ہو گا اور پھر اسے ڈلیش بورڈ پر چند مختلف رنگوں کے بیٹن لگے ہوئے نظر آ گئے۔

اب ا دهر سیجیلی گاڑی قریب آ گئی تھی۔ ادھر بلیک زیرو کی گاڑی

E/

مجرموں کی گاڑی کے قریب تھی۔عمران نے اندازے سے ایک بٹن دبا دیا۔ اس کمے دور ایک دھاکہ ہوا۔ عمران چونک پڑا مگر پھر اس نے دیکھا کہ بٹن دبانے سے دھاکہ نہیں ہوا بلکہ بلیک زیرو نے ہدایت کے مطابق بم مار کر سڑک توڑ دی تھی۔ پھر دوسرے کھے مجرموں کی گاڑی کی بریکوں کی زور دار چیجنیں سنائی دیں۔ ادھر عمران حیران تھا کہ بٹن دیانے کا کیا نتیجہ نکلا۔ بظاہر تو کوئی ایبا معاملہ نظر تہیں آ رہا تھا مگر اتنے میں چھکی کار سے مشین کن سے فائرنگ کی آ دازیں آئیں۔ گولیاں عمران کی کار کی باڈی اور شیشوں پر لکیں مگر ٹن کی آواز سے دور جا گریں۔ اب عمران سمجھ گیا کہ بٹن دینے سے فائر یروف جادر نے گاڑی کو کور کر لیا تھا۔ شیشے شاید پہلے ہی فائر

اب عران مجرموں کی کار کے قریب تھا۔ اس نے دوسرے بنن کھی دبانے شروع کر دیئے۔ پھر دوسرے بنن دینے ہی کار کے آگے اور پیچے مشین گنوں کی نالیاں نگلیں اور پھر دونوں طرف لگا تار فائرنگ ہونے لگی۔ مجرموں کی کار کے دروازے دھڑا دھڑ کھلے اور پھر چار آ دمی اس میں سے نکل کر اطراف میں بھاگئے لگے۔ عمران نے کار روک کی اور بیجھی کار بھی مشین گنوں کی فائرنگ کے خوف سے پیچھے ہی رک گئی تھی۔

عمران نے دروازہ کھولا اور پھر وہ بھی ربوالور سنجالے باہر کود بڑا۔ اس کمنے بچھلی کار سے اس پر فائرنگ کی گئی لیکن وہ کروٹیں

بدلتا ہوا ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ مجرم کار سے نکل کر سائیڈوں میں بھاگنے لگے۔ اب انہیں عمران اور بلیک زیرو نے گھیر لیا تھا۔ دو آ دمی وہیں سڑک پر چت ہو گئے۔ ادھر بچھلی کار پر بھی چونکہ عمران کی کار سے لگا تار فائرنگ ہو رہی تھی اس لئے وہ کار کو بیک بیک کر کے بیچھے لے جانے کی کوشش کرنے لگے مگر گولیوں نے بیک کر کے بیچھے لے جانے کی کوشش کرنے لگے مگر گولیوں نے انجن تباہ کر دیا تھا۔ پھر اس کار میں سے دو آ دمی نکل کر اطراف کی طرف بھا گے۔عمران نے ان میں سے بھی ایک کو گرا لیا تھا۔ پھر طرف بھان نے ونڈ بٹن کھینچا۔

''میلو۔ ہیلو۔ بلیک زیرو۔ اوور''....عمران نے بار بار کال دیتے کے کیا۔

' ولیس \_ اوور'' ..... دوسری طرف سے آواز سنائی دی \_

"فائرنگ بند کر کے دوسری کار سے نگلنے والوں کا پیچھا کرو۔ وہ کہیں دورنکل گئے ہیں۔ ان میں سے ایک غیرملکی کو ہر حالت میں گرفتار کرنا ہے۔ وہ اس گروپ کا سرغنہ ہے۔ اوور''……عمران نے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا اور پھر بلیک زیرو کی طرف سے ہونے والی فائرنگ بند ہوگئی۔

کی کی کھی سڑک کے کار میں سے نے نکلنے والا ایک آ دمی بھی سڑک کے کنارے موجود گھنے درختوں میں گم ہو گیا تھا۔ عمران نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ بھا گتا ہوا کار کے اندر واپس چلا گیا۔ اس نے مشین گن فائرنگ والا بٹن بند کیا اور بے تحاشا اور لگا تار

E/

ہونے والی فائرنگ بند ہوگئ اور عمران کارکو آگے بڑھا لے گیا۔
جمرموں کی کار کے قریب اس نے کار روکی اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔
سڑک پرکافی گہرا کھڈا پڑچکا تھا۔ کھڈے سے کافی دور بلیک زیرو
کی کارموجودتھی۔ بلیک زیرو مجرموں کے پیچے درختوں میں گم ہو چکا
تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر کار کے اندر جھانکا تو کیپٹن شکیل اور
تنویر بے ہوش پڑے تھے۔ عمران نے انہیں کار سے باہر نکالا اور
پھر اپنی کار میں ڈال دیا۔ پھر اس نے دھیل کر مجرموں کی کار ایک
طرف کی اور پھر اپنی کار بڑھا کر کھڈے کی سائیڈ سے نکال کر بلیک
زیرو کی کار کے قریب رک گیا۔ اس نے ایک لمجے کے لئے کیپٹن
خلیل اور تنویر کی بے ہوشی کا اظمینان کیا اور پھر واچ ٹرانسمیٹر پر
بلیک زیروکوکال کرنے لگا۔

" بہلو۔ ہبلو۔ عمران کالنگ۔ اوور' ..... عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا اور پھر چند کمحوں بعد ہی رابطہ ہو گیا۔

''عمران صاحب۔ میں ان مجرموں کے تعاقب میں ہوں۔ ایک آدمی مزید میں نے گرا لیا ہے گر بیہ مقامی ہے۔ غیر ملکی کا پچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ادور''…… دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی

''یہ درخت کہاں ختم ہورہے ہیں۔ اوور''…،عمران نے بوجھا۔ ''سہ تو خاصا وسیع جنگل ہے۔ میں سڑک سے کافی دور آ گیا ہوں مگر ابھی تک بیہ جنگل ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اوور''…، بلیک زیرو

'' ٹھیک ہے۔ تم ایبا کرو غیر مککی کا پیچھا چھوڑو۔ استے وسیع جنگل میں ایک آ دمی کو ڈھونڈ نا اور پھر جو گروپ کا باس ہے بقینا وہ بے حد ذہین اور چالاک بھی ہوگا۔ تم واپس آ جاؤ۔ میں دانش منزل جا رہا ہوں۔ تم وہیں آ جانا۔ اوور'' سسمران نے اسے ہدایات ویت

''اوکے۔ میں واپس آ رہا ہوں۔ اوور' ..... بلیک زیرو نے جواب دیا اور پھر عمران نے اوور اینڈ آل کہد کر کار آگے بڑھا دی۔ اب عمران کی کار کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔

جواب دیا۔

''ہونہہ۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ صرف تعاقب کرنا چاہتے ہیں۔ الجھنانہیں چاہتے'' ۔۔۔۔۔ غیر ملکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ''کھر کیا خیال ہے۔ مقابلہ ہو چائے'' ۔۔۔۔۔ ڈرائیور نے پوچھا۔ شاید وہ انتہائی بے جگر آ دمی واقع ہوا تھا۔

'دنہیں۔ اگر بغیر الجھے کام بن جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ تصویر انہائی قیمتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس مقابلے میں ضائع ہو جائے''…… غیر ملکی نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا تو ڈرائیور خاموش ہو گیا۔ شاید جواب دینے والا ان کا انچارج تھا۔ پھر اچا تک ڈلیش بورڈ پر لگا ہوا ایک جھوٹا سا بلب سپارک کرنے لگا تو انچارج نے گا دو انجارج نے گا۔

نومبری اور میلونمبر ٹو۔ وائٹ لائن سپیکنگ۔ اوور میں دوسری طرف ہیں ہوئی آ واز سنائی دی۔ طرف سے ایک غراقی ہوئی آ واز سنائی دی۔

''نمبر ٹوسپیکنگ ہاس۔ اوور''.....نمبر ٹونے جواب دیا۔ ''کیا بوزیشن ہے نمبر ٹو۔ اوور''..... ہاس نے بوجھا۔

''ونی جناب۔ وائٹ سکاریین برستور تعاقب میں ہیں۔ ویسے ان کے رویہ سے محسوں ہوتا ہے کہ وہ الجھنے کی بجائے صرف تعاقب کرنا چاہتے ہیں۔ اوور'' سنمبرٹونے کہا۔

''تم اس وقت کہاں ہو۔ اوور' ۔۔۔۔ باس نے ایک کیے کی خاموشی بعد یوجھا۔

انک روڈ پر سرخ رنگ کی کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اس میں چار آ دمی موجود تھے۔ یہ چاروں غیر ملکی تھے۔ ان کے چروں سے خشونت برس رہی تھی۔ پچھلے دو آ دمی برابر پیچھے دکھے رہے تھے۔ البتہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹا ہوا ایک غیر ملکی جوشکل سے خاصا مدبر معلوم ہو رہا تھا کار کے ڈلیش بورڈ کے بٹن دبا کر کسی سے بات کر رہا تھا اور پھر وہ بٹن بند کر کے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رہا تھا اور پھر وہ بٹن بند کر کے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ درکیا پوزیش ہے جگر'' سے غیر ملکی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر یہ چھا۔

''تعاقب ہو رہا ہے جناب' ۔۔۔۔۔ ڈرائیور نے اطمینان بھرے البح میں جواب دیا۔

''فاصلہ کتنا ہے''…. غیر ملکی نے بوجھا۔

"تقریباً اتنا ہی جتنا شروع سے چلا آ رہا ہے " ..... ڈرائیور نے

F. 0

زياده سنسان تقی.

''تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ بوائٹ سیونٹی ٹو کے چوک سے آگے جا کر ہم نے وائٹ سکار پین سے نیٹنا ہے''……نمبرٹو نے پیچھے بیٹھے ہوئے غیر ملکیوں سے کہا۔

''اوکے س'' دونوں نے جواب دیا اور پھر پاؤں کے پاس پڑی ہوئی مشین گن اٹھا لی۔ نمبرٹو نے کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ تصویر نکالی اور پھر ایک لیج تک اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے ڈلیش بورڈ کا خانہ کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکالا اور تصویر اس لفانے میں ڈال کر وہ تیار ہوکر بیٹھ گیا۔

"پوائٹ سیونٹی ٹو کتنی دور ہے" ..... نمبرٹو نے ڈرائیور سے پوچھا۔
"ابھی کافی دور ہے جناب۔ ہمیں تین سر کیس کراس کر کے وہاں پہنچنا پڑے گا" ..... ڈرائیور نے جواب دیا جو شاید دارائکومت کی تمام سر کوں کے حل وقوع سے واقف تھا۔

''اس سڑک کی کیا سپوئیشن ہے''……نمبرٹونے بوجھا۔ ''اس سڑک کی بائیس طرف دور تک درختوں کا وسیع اور گھنا ذخیرہ ہے''……ڈرائیورنے جواب دیا۔

''وری گڈ۔ باس نے بہت اچھا بوائٹ تجویز کیا ہے'' سسنمبرٹو نے خوش ہو کر کہا اور پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو کافی پیچھے سفید رنگ کی کار آ رہی تھی۔

"اب بوائٹ سیونی ٹو قریب آرہا جناب" ..... ڈرائیور نے غیر

''ہم بوائٹ سکسٹی ٹو پر جا رہے ہیں۔ اوور''.... نمبر ٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اوکے۔ ٹھیک ہے۔ اب میری ہدایات غور سے سنو۔ پوائٹ نمبر ون مستقل طور پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب کسی حالت میں فی الحال ادھر کا رخ نہ کرنا۔ وہ دشمنوں کی نظر میں آ چکا ہے۔ اب میڈکوارٹر پوائٹ نمبر ون کی بجائے پوائٹ نمبر ٹو ہوگا۔ اوور''۔ باس نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔

''بہتر جناب۔ اوور''….. نمبرٹو نے جواب دیا۔ ویسے اس کی سے تصویل سے تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔

"اچھا دیکھو۔ میں پوائٹ سیونٹی ٹو پر موجود ہوں۔ تم جب
کراس کروتو تصویر سائیڈ میں بھینک دینا۔ یہاں ایک تنگ موڑ ہے
اس کئے جب تک بچھلی کار وہاں تک پہنچ گی میں وہ تصویر اٹھا لوں
گا۔ اس کے بعدتم ان سے نیٹ کر پوائٹ نمبرٹو پر آ جانا۔ اوور'۔
باس نے جواب دیا۔

''شمیک ہے باس۔ اوور''……نمبرٹو نے جواب دیا۔ ''اوکے۔ اوور اینڈ آل''…… باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو نمبرٹو نے بٹن آف کر دیا۔

''پوائٹ نمبرسیونی ٹو پر چلو' ..... نمبر ٹو نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈرائیور نے اثبات میں سر ہلادیا۔ اسکلے چوک سے ڈرائیور نے گاڑی سرکلر روڈ کی طرف موڑ دی۔ بیسٹوک کافی سے F

0

ایک اور کاربھی موجود تھی جس کی باڈی گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ تھی۔ "لگتا ہے بہال مقابلہ ہوا ہے' .....نمبر ٹونے کہا۔

''لگتا ہے یہاں مقابلہ ہوا ہے'' سسنمبرٹو نے کہا۔
''سفید رنگ کی کار کافی نزدیک آ چکی ہے باس' سسی پچپلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آ دمی نے نمبرٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔
''ٹھیک ہے۔ فائرنگ شروع کر دو' سسنمبرٹو نے کہا اور پھر انہوں نے کھڑکی سے مشین گن نکال کر کار پر فائرنگ شروع کر دی گر سفید کار انہائی تیزی سے بیجھے ہی اور دوسرے کمے وہ تیزی سے مڑتی ہوئی واپس چلی گئی۔

"اس كا تعاقب كيا جائے " ..... ڈرائيور نے يوچھا۔

''جھوڑو۔ جانے دو۔ ہمارا کام ہو چکا ہے''……نمبرٹونے کہا اور پھروہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کی پیروی میں باقی لوگ بھی نیچے اتر آئے۔

''ریہ وائٹ سکار پین والوں کی کار ہے'' ..... نمبر ٹو نے تشویش بھرے کہجے میں کہا۔

"کہیں یہ ہمارے لئے جال نہ بچھایا گیا ہو" ..... جگر نے پریشان کن لہجے میں کہا اور پھر وہ چند لہجے تک ادھرادھر و کیھتے رہے۔
"کار سائیڈ سے نکال کر آگے چلو" ..... نمبرٹو نے ڈرائیور سے کہا تو ڈرائیور سے کہا تو ڈرائیور سے کہا تو ڈرائیور سر ہلا کر کار کی طرف مڑ گیا۔

ملکی سے کہا تو وہ سب سلیمل کر بیٹھ گئے۔ کافی دور آگے ایک موڑ آ رہا تھا۔ گاڑی اس موڑ کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر موڑ آگیا تو نمبر ٹو نے لفافہ ہاتھ میں احتیاط سے پکڑ لیا۔ پھر ان کی گاڑی آہتہ رفتار سے وہ تگ سا موڑ کاٹنے گی۔ موڑ کاٹنے ہی سامنے ایک نقاب بوش کھڑا تھا۔ اس کے نقاب پر سفید رنگ کے دھا گوں سے شیر کی تصویر کڑھی ہوئی تھی۔ جب گاڑی اس کے قریب سے گزری تو ڈرائیور نے رفتار آہتہ کر دی۔

نمبر ٹونے لفافہ نقاب بیش کی طرف اچھال دیا اور پھر ڈرائیور نے بیدم سپیڈ تیز کر دی۔ نقاب بیش نے جھیٹ کر وہ لفافہ جو رفنار آجتہ ہونے کی وجہ سے کافی دور جا گرا تھا، اٹھا لیا۔ لفافہ اٹھاتے ہی وہ بھا گنا ہوا دوبارہ درختوں میں گم ہو گیا۔

وائٹ لائن والوں کی گاڑی کافی دور جا چکی تھی کہ سفید رنگ کی کار نے بھی تیز رفتاری سے موڑ کاٹا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب پھر وہ سرخ رنگ کی کار میں صرف فرائیور ہی تھا جس کے چرے سے بیزاری کے آٹار نمایاں تھے۔ شاید وہ اس طویل تعاقب سے بری طرح اکتا چکا تھا۔ سرخ رنگ کی کار کافی آگے جا چکی تھی۔

''روکو۔ کار روکو' ۔۔۔۔۔ نمبر ٹو نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈرائیور نے بوکھلا کر کار روک دی۔ سامنے سڑک پر ایک گہرا کھڈا تھا اور اس کھڈے کے دونوں طرف کاریں کھڑی تھیں اور ادھر کافی دور

بلیک زیرو کو جب عمران نے واپسی کا تھم دیا تو وہ جنگل میں کافی دورنکل جا تھا۔ وہ غیرملکی نجانے کہاں غائب ہوا تھا کہ اس کی پر چھا تیں تک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے واپسی کا ارادہ تو كرلياليكن اب وه سوچ رہا تھا كەسۇك كس طرف ہو گى۔ تعاقب كرتے وقت اس نے سمتوں كا خيال بھى نہيں ركھا تھا۔ بہرحال اس نے اندازے کے تحت چلنا شروع کر دیا۔تھوڑی دور چکنے کے بعد اجا نک وہ تھٹھک گیا اور پھرتی ہے وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ دور اسے ایک سیاہ رنگ کی کار درختوں کے اندر چھپی ہوئی نظر آئی۔کار کے نزدیک کوئی آ دمی نظر مہیں آ رہا تھا۔

بلیک زیرو درخت کی آڑ ہے نکلا اور پھر مختاط قدم اٹھا تا ہوا کار کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر کوئی سڑک نزدیک ہی تھی ورنہ ہیہ جنگل ا تنا گھنا ضرور تھا کہ کار کافی دور تک اندر نہیں آ سکتی تھی۔ جلد ہی وہ

کار کے قریب بھنچ گیا۔ اس نے حتی الامکان احتیاط کی کہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ کار کے قریب رک کر اس نے دیکھا کہ نزدیک ہی سڑک تھی اور سڑک پر ایک نقاب بوش بے چینی سے تہل ر ما تھا۔ اس کے نقاب برسفید رنگ کے دھاگوں سے شیر کی تصویر

اب بلیک زیرو جیران تھا کہ آخر ہے چکر کیا ہے۔ یہاں اس مقام پر خفیہ طور پر نقاب پوش کی موجودگی ضرور کوئی اہم مقصد رکھتی تھی اور پھر اسے ایک سرخ رنگ کی کار موڑ کاٹ کر آتی ہوئی نظر آئی۔ سرخ رنگ کی کار نقاب بیش کے قریب آ کر قدرے آہستہ ہوئی اور پھر اس میں بیٹھے ہوئے ایک غیرملکی نے ایک لفافہ باہر بھینک دیا۔ لفافہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ نقاب بوش نے جھیٹ کر وہ لفافه الله الله الله المرخ رنگ كى كار آ كے نكل كئى۔ نقاب بيش لفافه الله الله الله سیاہ کار کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ بلیک زیرو کار کے پیچھے ہی حیوی کر بیٹے گیا۔ بلیک زیرو نہ سمجھ سکا کہ اس میں کیا ہو گالٹین پھر اس نے سوحا كه اس لفافے ميں ضرور كوئى اہم چيز ہو كى ورنه اس پراسرار طریقے سے اسے حاصل نہ کیا جاتا۔ اس نے لفافہ حاصل کرنے کا اراده کر لیا اور پھر ایک سفید رنگ کی کار موڑ کافتی ہوئی نظر آئی اور آ کے برمقی جلی گئی۔ نقاب پوش اب کار کے پیچھے جھیے چکا تھا۔ " بینڈز اپ '.... بلیک زرو نے اجا تک کار کی اوٹ سے نکل كركها اورتو نقاب بوش تفتفك كرره كيابه

F

کہاں ہے اور نقاب بوش اگر کسی درخت کی اوٹ میں ہوا تو وہ با آ سانی بلیک زیرہ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔

آخر تنگ آ کر بلیک زیرہ ایک طرف درختوں کی طرف چل دیا۔ حالیس پیاس قدم طنے کے باوجود بھی وہ نقاب بوش ایسے نظر نہ آیا اور دوسرے کھے کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو وہ الجيل كر مزا۔ نقاب يوش ڈرائيونگ سيٹ پر بنيھا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر جانے کی بجائے کار کے نیچے رینگ گیا تھا اور پھر بلیک زیرو کے ہٹتے ہی وہ باہرنگل کر اندر بیٹھ چکا تھا۔ بلیک زیرو نے فائر کیا مگر کار آ کے بڑھ چکی تھی۔ اس کہ جنگل فائر نگ کی آ واز سے گونج اٹھا۔ بیمشین کن کی آواز تھی جو کار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ پھر کار کے ٹائر دھاکے سے بھٹ گئے۔ بلیک زیرو درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ شاید کوئی اور شخص بھی ان کے درمیان کود بڑا تھا۔ کار کے ٹائر برسٹ ہوتے ہی کار کا دروازہ کھلا اور پھر وہ نقاب یوش باہر نکلا اور بلیک زیرو نے گولی چلا دی۔ گولی نقاب یوش کے ہاتھ بر لکی اور اس کے ہاتھ میں بکڑا ہوا ربوالور دور جا گرا مگر نقاب یوش چھلانگ لگا کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو چکا تھا۔ '' ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آؤ۔ وائٹ لائن تم نیج کر نہیں جا سکتے''۔ دوسری طرف سے ایک غراتی ہوئی آواز سنائی دی اور دوسرے کھیے نقاب بوش جسے وائٹ لائن کہہ کر یکارا گیا تھا، کی طرف سے فائر

ہوا۔ اس کے پاس شاید دوسرا ربوالور بھی تھا۔ گولی چلتے ہی ایک ہلکی

''لفافہ میرے حوالے کر دو''…… بلیک زیرو نے انتہائی سخت کہے میں کہا مگر نقاب بوش نے لفافہ دینے کی بجائے اجا تک کار کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور اس سے پہلے کہ بلیک زیرو گولی چلاتا نقاب بوش ارتا ہوا کار کی دوسری طرف حصیب چکا تھا۔ بلیک زریرہ بھی جھیٹ کر کار کی اوٹ میں ہو گیا تا کہ نقاب پوش اس پر گولی نه چلا سکے۔ اب سپوئیشن سکھھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ کار کی دونوں سائیڈوں پر دونوں گھات لگائے بیٹھے تنھے۔ بلیک زیرو نے جھک کر کار کے آگے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں نقاب بیش مڑتا ہوا پیچھے کی طرف نہ آجائے۔ کار کے آگے بہتنے کر وہ مزا اور پھر دوسری طرف سے اس نے ربوالور کی نال نکال کر فائر کر دیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوسرا فائر کیا مگر جواب ندارد۔ بلیک زیرو نے رسک کے کر سر نکالا مگر پھر وہ انگیل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف سے نقاب بیش غائب ہو چکا تھا۔ "اوه يوك موكئ" .... بليك زيرو نے چونک كر كہا۔ نقاب یوش کہیں درختوں میں ہی رویوش ہو گیا تھا۔ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ وہ کار پر چڑھ کر ہی بھاگے۔ بلیک زیرو نے کار کے ارد گرد الحچى طرح جائزه ليا مگركوئى فردنظر نه آيا۔ اب وه ادهر ادهر درختوں پر و یکھنے لگا کمین ہر جگہ خاموشی طاری تھی۔ بلیک زیرو جیران تھا کہ نقاب بوش کو زمین کھا گئی یا آسان۔ ویسے وہ اینے آپ کوخطرے میں بھی محسوں کر رہا تھا کیونکہ اسے قطعی علم نہیں تھا کہ نقاب ہوش

تیز تیز کہجے میں کہا۔ دو رہ

" بہت بہتر۔ اوور " ..... بلیک زیرو نے جواب دیا۔

"میرے آنے تک ہوشیار رہنا۔ اوور اینڈ آل" " عمران نے کہا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو اس دوران دونوں آ دمیوں کی طرف پوری طرح متوجہ تھا لیکن وہ دونوں درختوں کے پیچھے چھے ہوئے نجانے کیا سوچ رہے تھے۔ بلیک زیرو کی پوری توجہ اب اس نقاب پوش کی طرف تھی جس کے پاس وہ اہم لفافہ تھا۔

اچانک بلیک زیرو نے نقاب پیش کو بھاگ کر ایک اور درخت کے پیچھے چھپتے دیکھا۔ وہ اس طرح اچانک بھاگا تھا کہ وہ دونوں بی فائر نہ کر سکے تھے۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ نقاب بیش سڑک کے قریب بہنچنا چاہتا ہے۔ پھر بلیک زیرو نے دیکھا کہ شین گن والے کا سر باہر نکلا تھا۔ وہ شاید نقاب بیش کی نئی بوزیشن کو سمجھنا چاہتا تھا۔ بلیک زیرو نے اس پر فائر کھول دیا اور فائر کر کے وہ بھاگ کر ایک ورخت کے چھچے ہو گیا۔ مشین گن والا جلدی سے اوٹ میں ہو گیا اور پھر دوسرے لمجے اس کی مشین گن نے آگ اگلنی شروع کے دی گر دی گر بلیک زیرو اور نقاب بیش دونوں ہی محفوظ تھے۔

اب ان کا درمیانی فاصلہ خاصا کم تھا۔ پھر اجا تک ایک فائر ہوا اور بلیک زیرو کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا۔ دراصل اس نے مشین کن والے کو نشانہ بنانے کے لئے ہاتھ باہر نکالا تھا کہ نقاب بوش نے فائر کر دیا تھا۔ نشانہ سجیح لگا اور ریوالور انجیل کر درخت سے دور

F

سی چیخ اجری اور پھر دور ایک درخت سے ایک آ دمی نیچے آ گرا۔ وائٹ لائن نشانے کا بے حدسیا ثابت ہوا تھا۔ لیکن جو شخص نیچے گرا تھا وہ بھی بے حد پھر بیلا ثابت ہوا۔ نیچے گرتے ہی وہ اچھل کر اس درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وائٹ لائن نے دوسری گولی چلائی ضرور گروہ اس آ دمی کو چھو بھی نہ سکی۔

اب تینوں مختلف سمتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پوزیش ہی کہ جو کھی پہلے باہر نکلنے کی کوشش کرتا وہ مارا جاتا اس لئے تینوں ہی خاموثی سے چھپے ہوئے متھے۔ بلیک زیروسوج رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ کوئی تدبیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کی گھڑی کے ہند سے چیکنے لگے تو اس نے ونڈ بٹن تھینچ دیا۔

''میلو۔ ہیلو۔ عمران بول رہا ہوں۔ اوور''.... دوسری طرف سے عمران کی آ واز سنائی دی۔

''لیں۔ بلیک زیرہ بول رہا ہوں عمران صاحب اوور''۔ بلیک زیرہ نے سرگوشی کے انداز میں جواب دیا۔

''تم ابھی تک واپس نہیں پہنچ۔ اوور''....عمران نے پوچھا اور پھر بلیک زیرو نے جواب میں اپنی تمام موجودہ پچوکیشن تفصیل سے بتا دی۔

''اوہ۔ وہ لفافہ بہت حداہم ہے۔ وہ اس کیس کی بنیاد ہے۔ اس لفافے میں ضرور تصویر ہو گی۔ اس نقاب پوش کو کسی بھی طریقے سے بھی نکلنے نہ دینا۔ میں وہیں آ رہا ہوں۔ اوور''……عمران نے E/ O

نقاب بوش کے ہاتھ سے اس اچا تک افقاد سے ریوالور نکل کر دور جاگرا اور پھر ان دونوں نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ اس بار بلیک زیرو کا داؤ چل گیا۔ چنانچہ ایک زبروست فلائنگ کک نقاب بوش کے سینے پر پڑ چکی تھی اور پھر نقاب بوش پیچے درخت سے مکرا چکا تھا۔ "خبردار۔ تم دونوں ہاتھ اٹھا لو ورنہ بھون دول گا".....مشین گن والے کی کرخت آواز سنائی دی۔ وہی ہوا جس کا خدشہ پہلے سے بلیک زیرو کے ذہن میں تھا لیکن بلیک زیرو مطمئن تھا کہ کم از کم بلیک تریو اور نقاب بوش دونوں نے ہاتھ بلی تھیا ہے تو باہر آئی۔ بلیک زیرو اور نقاب بوش دونوں نے ہاتھ اٹھا لیک خیر ملکی ہاتھ میں مشین گن لئے کھڑا تھا۔ اس کی پنڈلی اور بازو سے خون رس رہا تھا۔

" میرے خیال میں تم وہی ہو جو تھوڑی در پہلے کارے نکل کر فرار ہوا تھا''..... بلیک زیرو نے کہا۔

"تمہارا خیال ٹھیک ہے۔تم سے تو میں بعد میں نپٹتا ہوں۔ پہلے وائٹ لائن سے بات کر لول' ..... غیر ملکی نے طنزیہ لیجے میں کہا۔
"دوائٹ لائن اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہتم شرافت سے ہر چیز میرے حوالے کر دو' ..... غیر ملکی نے غراتے ہوئے نقاب بوش سے کہا۔ وہ شاید دیر سے دہاں پہنچا تھا۔ اسے لفافے کے متعلق علم نہیں تھا۔

''تم كون ہو' ..... نقاب بوش نے غرابث بحرے لہجے میں كہا۔ ''ارے۔ تم مجھے نہیں بہجانتے مسٹر وائث لائن۔ مجھے وائث جا گرا۔ اب ریوالور اٹھانا موت کے منہ میں داخل ہونے کے مترادف تھا۔ پھر اجا تک اسے ایک خیال سوجھا اور وہ تیزی سے اس مترادف تھا۔ پھر اجا تک اسے ایک خیال سوجھا اور وہ تیزی سے اس گھنے درخت کے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے حتی الوسع کوشش کی تھی کہ کوئی آ داز پیدا نہ ہوا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔

دو درختوں کے ٹہنے آپی میں ملے ہوئے ہے۔ بلیک زیرواس درخت کے ذریعے دوسرے درخت پہنچ گیا تھا۔ نقاب پوش شاید اب اس کی طرف سے مطمئن تھا کہ وہ غیر مسلح ہو چکا ہے۔ اس طرح دو تین درختوں سے ہوتا ہوا وہ عین اس درخت کے اوپر پہنچ گیا جس کے ینچ وہ نقاب پوش چھپا ہوا تھا۔ ٹہنیوں کے ملنے سے اس نقاب پوش نے ایک لمجے کے لئے اوپر دیکھا گر پھر اس نے اس نقاب پوش نے ایک لمجے کے لئے اوپر دیکھا گر پھر اس نے توجہ نہ دی۔ وہ سمجھا شاید کوئی جانور ہے۔

اب بلیک زیرہ چاہتا تو نقاب پوش کو چھاپ لیتا لیکن اس طرح پوزیشن مشین گن والے کے کنٹرول میں آ جاتی لیکن پھر اس نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کم از کم اس بچوں والی آ نکھ مچولی سے تو نجات ملے گی اور دوسرا اس طرح عمران کے لئے اس مشین گن والے پر قابو پانا آسان ہوگا۔ اس طرح عمران نادانسٹگی میں ان لوگوں میں سے کسی کی زد پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے وائٹ لائن کو بکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرتے ہی اس نے اس خیال پر فری کو بکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرتے ہی اس نے اس خیال پر فوری عمل بھی کر ڈالا۔ چنانچہ دوسرے ہی لیے ایک زور دار چھلانگ سے وہ نقاب بوش کو لیتا ہوا زمین پر ڈھیر ہوگیا۔

پھر تصویر کا لفظ سن کر وائٹ سکار پین یوں چونکا جیسے کسی نے اس پر

ایٹم بم مار دیا ہو۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار اعجر آئے

تھے۔ بلیک زیرہ ہاتھ پنچ کر کے وائٹ لائن کی طرف مڑالیکن ابھی

اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اجا تک وائٹ سکار پین نے بجلی

کی سی تیزی سے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ شاید وہ تصویر کے متعلق

سن كراييني آب يرقابونه ركھ سكا تھا۔ غمران كے وہم و كمان ميں

مجھی تہیں تھا کہ وائٹ سکار پین بول اندھا دھند حملہ کر دے گا۔

چنانچه وه فائر بھی نه کر سکا اور نه بی اینے آپ کو بیا سکا۔ وه دونوں

ایک دوسرے سے کیٹتے ہوئے زمین پر قلابازیاں کھانے لگے۔

ر بوالور جھنکے کی وجہ سے عمران کے ہاتھ سے بھی نکل گیا تھا۔ ادھر

بلیک زیره اور وائث لائن آپس میں مکرا گئے۔ اب وہاں دو یار ثیوں

F 0

سکار پین کہتے ہیں' ۔۔۔۔۔ غیر ملکی نے قبقہد لگاتے ہوئے کہا۔
''اوہ۔ تم وائٹ سکار پین ہو' ۔۔۔۔ نقاب پوش نے غرائے ہوئے
کہا۔ ادھر بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ وہ ڈبل وائٹ کے درمیان اکیلا بھنس گیا ہے۔

''ہاں میرے دوست۔ میں وائٹ سکارپین ہوں۔ اب وقت ضائع مت کرو۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ اس میار بین نے کرخت کہے میں کہا۔ اسی میں ہے۔ '' ساور بین نے کرخت کہے میں کہا۔ ''میرے باس کچھ نہیں ہے' '' وائٹ لائن نے اطمینان کھرے کہے جواب دیا۔

"بہرحال کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔تم بغیر کسی ضروری مقصد کے اس جنگل میں نہیں آ سکتے" ..... وائٹ سکار پین نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔

''تو پھر خواہ مخواہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہو۔ مجھے گوئی مار دو اور جو کچھ میری جیبوں سے نکلے حاصل کر لو' ..... وائٹ لائن نے جواب دما۔

''خبردار' ۔۔۔۔۔ اچا تک بلیک زیرہ کو عمران کی آ داز سنائی دی اور دوسرے کیے ترمزاہٹ کی آ داز کے ساتھ ہی مشن گن دائٹ سکار پین کے ہاتھ سے نکل کر دوری جا گری اور اس کے ساتھ ہی عمران درخت کی اوث سے نکل کر سامنے آ گیا۔

'''''عمل کے پاس تصویر تھی'' ۔۔۔۔عمران نے بلیک زیرو سے کہا اور

کی زور دار جنگ ہو رہی تھی۔ چاروں لڑنے بھڑنے کے ماہر تھے
اس لئے جلد ہی کوئی فیصلہ کن تیجہ نہ نکل سکا۔
بلیک زیرو نے وائٹ لائن پر کرائے کا دار کیا اور دائٹ لائن
دوہرا ہوتا چلا گیا گر دوہرے کہے اس نے اچھل کر بلیک زیرو کو
کک مار دی اور اس کا بوٹ بلیک زیرو کی ٹھوڑی پر پڑا اور وہ الٹ
کر گر گیا۔ وائٹ لائن نے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگائی چاہی گر
بلیک زیرو نے اسے راستے میں ہی سنجال لیا اور دوہرے لیے
بلیک زیرو نے اسے راستے میں ہی سنجال لیا اور دوہرے لیے
وائٹ لائن کے سینے پر زور دار فکر گی اور وہ دور جا گرا۔
ادھر عمران اور وائٹ اسکار پین دو وششی درندوں کی ماند آپس

0

صفدر، صدیقی کو اس کے فلیٹ پر چھوڑ کر اپنے فلیٹ پر آ گیا۔
فلیٹ پر آتے ہی اس نے سب سے پہلے ایکسٹو کو کال کیا لیکن
وہاں ایکسٹو نے کال اٹنڈ نہ کی۔ شاید ایکسٹو موجود نہیں تھا۔ بہر حال
اس نے کال آٹو میٹک سٹم کے تحت ٹیپ کرا دی۔ وہاں سے فارغ
ہوکر اس نے جولیا کو کال کیا اور پھر جلد ہی رابطہ مل گیا۔
''ہیلو جولیا سپیکنگ'' سے دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی
دی۔

''صفرر بول رہا ہوں جولیا'' ۔۔۔۔۔ صفرر نے جواب دیا۔ ''اوہ۔ صفررتم کہاں غائب ہو گئے تھے۔ تمہارے پیچھے صدیقی کو بھیجا مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ کیا چکر ہے۔ کہاں سے بول رہے ہو'' ۔۔۔۔۔ جولیا بو کھلا ہٹ میں لگا تار سوال کرتی چلی گئی اور پھر صفرر نے جواب میں تمام تفصیل بتا دی۔

میں از رہے ہے۔ جوڈو اور کرائے کا ہر داؤ آزمایا جا رہا تھا۔ اجا تک عمران کا ایک مخصوص داؤ چل گیا اور دائث اسکار پین کی بڈی کا مہرہ عمران نے اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ بیرانیا خطرناک داؤ تھا جو بھی خطاء تہیں جاتا تھا۔ صرف موقع ملنا جا ہے۔ یہ داؤ سنگ ہی سے منسوب تھا اور اسی سے عمران نے اسے حاصل کیا تھا اور نیتجہ عمران کی حسب توقع رہا۔ وائٹ اسکار پین زمین پر بڑا ہاتھ بھے رہا تھا۔ وہ نہ ہی بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی اٹھ سکتا تھا۔ وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ عمران نے کھڑے ہو کر ہاتھ جھاڑے اور پھر وائٹ لائن کی طرف بڑھا۔ ادھر وائٹ لائن اور بلیک زیرہ ایک ووسرے کو اٹھا اٹھا کر بینخ رہے تھے۔عمران ابھی ان دونوں کی جنگ میں شامل نہ ہوا تھا کہ اجا تک ایک دھا کہ ہوا اور عمران کو بول محسوس ہوا جیسے اس کے پہلو میں دہکتا ہوا انگارہ تھس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ گولی شاید کسی نازک جگہ پر لگی تھی اس کئے اس کی آ تکھول کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ دوسرے کمح تنین جار آ دمی اسے مختلف سمتوں سے ربوالور کئے اپنی طرف آتے دکھائی دیئے اور پھر اس کے ڈویتے ہوئے ذہن نے ایک اور دھاکے کی آوازسی اور اس بار بلیک زیروکواس نے گرتے ویکھا۔

دد تم اتنی در میں کیوں آئے'……آخری آواز اسے وائٹ لائن کی یاد رہ گئی جو شاید اس کے اپنے آدمی تھے جن کو اس نے واج مراسمیٹر بر ہی بلایا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں تاریکی چھا گئی۔ F 0

جائیں''.....صفدر نے تجویز پیش کی۔ اس کی فرض شناس قابل داد تھی کہ ابھی وہ ان کے بیصند سے سے بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا تھا کہ بھر دوبارہ خود ہی جانے پر رضامند ہو گیا۔

'''کین تم تنکے ہوئے ہو۔ میں ٹیپٹن شکیل کو بھیج دیتی ہوں۔ وہ اب صحیح ہے''…… جولیا نے کہا۔

رونہیں مس جوابیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب کوئی کام کرنا ہے تو پھر تھکاوٹ کا اس میں کیا دخل' .....صفدر نے جواب دیا۔ در کیکن میرے خیال میں کینٹن شکیل کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہیں ضرورت پڑسکتی ہے۔ ایک سے بھلے دو، جبکہ ہمیں کیس کی نوعیت کا بھی علم نہیں ہے' ..... جوایا نے جواب دیا۔

''اگر آپ اییا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ آپ کیپٹن شکیل کوفون کر کے میرے فلیٹ پر آنے کا کہہ دیں۔ پھر ہم دونوں چل بڑیں گے''…۔صفدر نے جواب دیا۔

''کھیک ہے۔ میں ابھی کیپٹن شکیل کو بھیجتی ہوں' ۔۔۔۔ جولیا نے کہا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لے کر رسیور رکھ دیا اور پھر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ نئی مہم پر جانے سے بہلے وہ غسل کر کے تازہ دم ہونا جا ہتا تھا۔

"بہت لمبا چکر چل گیا ہے لیکن بیر کیس کیا ہے۔ مجھے تو سیجے علم نہیں''…… جولیا نے جیرت بھرے لہجے میں کہا۔

'' کہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں تو اتفاقا ہی اس گروہ میں گھس گیا تھا۔ کسی تصویر کا سلسلہ ہے۔ دو گروپ وائٹ لائن اور وائٹ اسکار پین اس تصویر کے لئے آپس میں فکرا گئے ہیں لیکن وہ تصویر کیا ہے۔ آیا اس کی ہمارے لئے بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں پھے معلوم نہیں''……صفدر نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔

"تصویر کی اہمیت کا مجھے صرف اتناعلم ہے کہ وہ بھی کیپٹن شکیل سے بات ہونے پر پہتہ چلا تھا کہ بیہ تصویر عمران کے لئے بے حد اہم ہے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں وائٹ اسکارپین کے پھندے میں کھنس گئے تھے جہال سے عمران نے انہیں نجات دلائی ہے۔ وہ وائٹ اسکارپین کے باس کو بے ہوش کر کے لا رہے تھے کہ گاڑی کا ٹائر برسٹ کر دیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ہوش دانش منزل میں آیا لیکن وہ وائٹ اسکارپین غائب تھا۔ ادھر ایکسٹو اور عمران دونوں غائب ہیں۔ پھسمجھ میں نہیں آتا۔ عجیب الجھا ہوا اور پیچیدہ کیس ہے۔ کوئی واضح صورت حال سامنے نہیں ہے " سے جولیا نے اسکارپین کیسٹر کے اسکارپین کا تا ہے جا کہ اسکارپین کا تا ہے جا ہوا اور کیسٹر کے دونوں خائب ہیں۔ پھسمجھ میں نہیں آتا۔ عجیب الجھا ہوا اور پیچیدہ کیس ہے۔ کوئی واضح صورت حال سامنے نہیں ہے " سے جولیا نے دیا ۔ دائر کا دونوں کا دائر کیس ہے۔ کوئی واضح صورت حال سامنے نہیں ہے " سے دولیا دونوں دونوں

"میک ہے۔ پھر میرے خیال میں وائٹ لائن کے میرک میرے خیال میں میرے خیال میں میں ہے۔ ہوسکتا ہے مزید کچھ حالات بیتہ چل

تک خون رس رہا تھا۔عمران کا رنگ زرد پڑچکا تھا۔

بلیک زیرو نے بے تانی سے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے قدرے اطمینان ہوا۔ نبض کو بے حد ست تھی لیکن چل رہی تھی۔ اگر بروفت عمران کوطبی امداد میسر ہو جائے تو اس کی جان چکے سکتی تھی۔ اتنا بلیک زرو بھی جانتا تھا کہ عمران کی جان کتنی قیمتی ہے۔ سڑک نزدیک ہی تھی۔ اگر وہ سٹرک تک پہنچ جائے تو مدد ملنے کی امید ہوسکتی تھی۔ وائٹ اسکار پین وہاں موجود نہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وائٹ لائن والے اسے ساتھ لے گئے ہیں اور ان دونوں کو انہوں نے بوں لے جانے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ یہیں یڑے پڑے ختم ہو جائیں گے۔ مفت میں کون لاشیں لا دتا پھرے۔ بلیک زیرہ تیزی سے رینگتا ہوا سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے بے حد نقابت اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی کیکن عمران کی جان بچانے کی لکن نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ ہر قبت برعمران کی جان بیانا جاہتا تھا۔ بلیک زرو تیزی سے رینگتا ہوا جلد ہی سرک کے کنارے پر پہنچ گیا۔ بیرسرک عموماً سنسان رہتی تھی لیکن آج اس کی ورانی بلیک زرو کو بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ جا ہتا تھا کہ جلد از جلد کوئی امداد مل جائے کیونکہ ہر گزرنے والا کمحہ عمران کو موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ پھراسے دور سے ایک کار اپنی طرف آئی ہوئی نظر آئی۔ بلیک زیرہ اس کار کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ وہ اندازہ تہیں کر سکتا تھا۔ جلد ہی کار نزد یک آسٹی اور دوسرے کہے بلیک

بلیک زیرہ کو پہلے ہوش آ گیا تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے آ تکھیں کھول دیں۔ چند کہتے تک تو وہ خالی الذہن ہو کر خلاء میں د يكتار بالجراس كى يادداشت واليس آسكى اور وه چونك كر الخضے لكا کیکن نقامت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس سے اٹھا نہ جا سکا۔ اسے چکر سے آنے لگے اور ذہن پر ایک بار پھر تاریکی جھانے لگی لیکن اس نے سر جھٹک کر اور اپنی قوت ارادی بروئے کار لاتے ہوئے اس تاریکی کے غبار کو ذہن سے جھٹکا اور پھر بردی مشکل سے وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے سب سے زیادہ فکرعمران کی تھی کیونکہ جب اسے گولی لکی تھی تو اس نے عمران کو گرتے دیکھ لیا تھا اور پھر اسے اپنے قریب ہی بڑا ہوا عمران بھی نظر آ گیا۔ اس سے اٹھ کر تو نہیں چلا گیا لیکن وہ رینگتا ہوا عمران کے قریب بہتنج کر عمران کے پہلو کے قریب بہتج سیا۔عمران کے پہلو سے کافی سے زیادہ خون بہہ چکا تھا اور ابھی

زیرہ کار کو پہچان چکا تھا۔ یہ کیپٹن شکیل کی کارتھی۔ بلیک زیرہ نے سڑک سے اپنا آ دھا جہم اٹھا کر کار کو رہ کئے کے لئے ہاتھ دیا اور پھر کار اس کے قریب آ کر رک گئی۔ کار رکتے ہی صفرر اور کیپٹن شکیل نیچ اتر آئے۔ وہ دونوں تیزی سے بلیک زیرہ کی طرف بڑھے۔ "کیا بات ہے ممٹر" ..... صفدر نے ہمدردانہ لیجے میں پوچھا تو بلیک زیرہ نے ایک فرضی کہانی اس انداز میں سنا دی کہ اس کی شخصیت کا راز نہ کھلے۔

''اوہ۔ تم خود بھی کافی زخمی ہو''..... صفدر نے اس کی حالت د کھتے ہوئے کہا۔

''تم اندر دیکھوکون ہے۔ میں آئیس سہارا دے کرکار میں بھاتا ہوں''……کیپٹن شکیل نے صفرر سے خاطب ہو کر کہا اور پھر اس نے بلیک زیرو کو سہارا دے کرکار میں بٹھا دیا۔ ابھی وہ بلیک زیرو کو کار میں بٹھا کہ اندر سے صفرر کی جیرت بھری چیخ میں بٹھا کر فارغ نہیں ہوا تھا کہ اندر سے صفرر کی جیرت بھری چیخ سائی دی تو کیپٹن شکیل تیزی سے مڑ کر دوڑتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ گیا اور پھر جلد ہی کیپٹن شکیل اور صفدر، عمران کو اٹھائے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ ان دونوں کے چہرے تشویش سے ستے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے عمران کو سیٹ پر لٹا دیا۔ بلیک زیروسمٹ کر کونے میں ہوگیا۔

"آپ کے چہرے بتلا رہے ہیں کہ بیآ دمی آپ کا واقف ہے'۔ بلیک زیرہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دوران کیپٹن

تھکیل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے چکا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر صفدر بیٹے گیا۔
"ہاں۔ بیہ ہمارا بہت قریبی دوست ہے"..... صفدر نے مختصر سا جواب دیا اور پھر کیبیٹن تھکیل نے کار موڑی اور اسے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑانے لگا۔

''آہتہ مسٹر۔ ہم دونوں کی حالت جھکے گئے سے زیادہ خراب ہو جائے گئ ' …… بلیک زیرہ نے کہا لیکن اس کی کسی نے نہ سی اور پھر کار جلد ہی دانش منزل کے قریب پہنچ گئی۔ کیپٹن شکیل نے صفدر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا تو صفدر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بلیک زیرہ سمجھ گیا کہ وہ اسے دانش منزل میں لے جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ شاید وہ پہلے اسے کسی ہینچاتے لیکن عمران کی حالت نے آئییں دانش منزل میں بہنچاتے لیکن عمران کی حالت نے آئییں دانش منزل بین جبور کر دیا تھا۔

دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں گاڑی روک کر صفدر نے عمران کو کاندھے پر احتیاط سے لا دا اور پھر کیبٹن شکیل نے بلیک زیرو کو سہارا دیا اور پھر ایشن شکیل نے بلیک زیرو کو سہارا بیا اور پھر وہ ان دونوں کو لئے ہوئے آپریشن روم میں آ گئے۔ بلیک زیرو وہاں پہنچتے ہی دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاید عمران کی جان بچانے کی امنگ نے جو اسے سہارا دیا ہوا تھا اب محفوظ جگہ پر پہنچتے ہی وہ زائل ہو گئی اور شدید نقابت اور بے پناہ تکلیف نے بہنے جن کو دوبارہ تاریک کر دیا۔

ان دونوں کو آپریش روم میں لٹاتے ہی صفدر نے انٹرکام پر

E/

یہ ایک وسیع و عریض کوشمی تھی۔ فلک کالونی کی سب سے نمایاں کوشمی۔ برج فلک۔ اس کا بڑا بھا تلک بند تھا۔ پھر ایک کار آ کر گیٹ کے سامنے رک گئی۔ مخصوص انداز میں تین مرتبہ ہارن بجایا گیا اور پھر بھا تک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک آ دمی ہاتھ میں مشین گیا اور پھر بھا تک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک آ دمی ہاتھ میں مشین گن اٹھائے باہر نکل آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کے قریب آ گیا۔

''وائٹ''....اس مسلح چوکیدار نے نقاب پوش سے کہا جو ڈرائیونگ سیٹ بر موجود تھا۔

"لائن" ..... نقاب بیش نے جواب دیا تو چوکیدار واپس کھڑکی سے ہوتا ہوا اندر چلا گیا۔ دوسرے لیجے بچا ٹک کھلٹا چلا گیا اور کار اندر رینگتی ہوئی داخل ہوگئے۔ کار کے داخل ہونے کے بعد بچا ٹک دوبارہ بند ہو گیا۔ کار کے وسیع اور عالی شان بورج میں جا کر دوبارہ بند ہو گیا۔ کار کوشی کے وسیع اور عالی شان بورج میں جا کر

ایکسٹو کو کال کرنا شروع کر دیا لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ دونوں ایکسٹو ان کے سامنے میزول پر پڑے ہوئے ہیں۔ جب رابطہ نہ ہوا تو انہوں نے پریشان ہو کر جولیا کوفون کیا۔ فون سنتے ہی جولیا بھی پریشان ہوگی۔ جولیا نے انہیں ایک مخصوص نمبر بتایا کہ اس نمبر پرفون کرو۔ فورا ایم جنسی ڈاکٹر آ جا کیں گے۔ اس نے انہیں خود وہاں سے چلے آنے کا کہا کیونکہ ایکسٹو کا تھم تھا کہ وہ لوگ کسی اور آدی کے سامنے نہ آ کی اور پھر جولیا کے بتلائے ہوئے نمبر پریس دیا کریڈل دیا کر سلسلہ منقطع کیا اور پھر جولیا کے بتلائے ہوئے نمبر پریس دیا کر سلسلہ منقطع کیا اور پھر جولیا کے بتلائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔

"کون بول رہا ہے " ..... ایک نرم آ داز انہیں سائی دی۔
"عمران صاحب شدید زخی حالت میں ہیں اور دہ آ پریشن روم
میں موجود ہیں۔ ایک اور آ دمی بھی ان کے ساتھ نہایت تشویشناک
حالت میں ہے۔ مہربانی فرما کر فوراً پہنچیں " ..... صفدر نے پریشان
لیجے میں کہا۔

''اوکے س''…… دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔
'' چلو چلیں کیپٹن شکیل۔ مس جولیا کا تھم ہے کہ ہم وہاں سے چلے آئیں''…… صفدر نے رسیور رکھ کر کیپٹن شکیل سے کہا اور پھر کیپٹن شکیل سے کہا اور پھر کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا کیونکہ مجبوری تھی ورنہ عمران کو اس حالت میں جھوڑ کر جانے کے لئے ان کا دل نہیں جا ہتا تھا۔

E/ 0

تھسیٹ کرمشین کے قریب بیٹھ گیا۔ بدایک خاصا بڑا آفس نما کمرہ تھا اور پھر میز کے پیچھے کری پر بیٹھے ہوئے بھاری بھرکم آدمی کا چہرہ سکرین پر پھیلنا چلا گیا۔ وہ آدھے سر سے گنجا تھا۔ وہ طوطے کی طرح مڑی ہوئی تاک اور چھوٹی چھوٹی آ تھوں میں شیطانی چک لئے سگار پی رہا تھا۔ وائٹ لائن نے ایک اور بٹن دبایا اور بٹن دیتے ہی وہ آدمی چونک پڑا۔ اس نے سامنے دیکھا اور پھر اس نے سامنے دیکھا در پھر اس میں دیکھا دیکھا در پھر پر دیکھی ہوئی بڑی سی ایش ٹرے میں دیکھا در پھر پر دیکھی ہوئی بڑی سی ایش ٹرے میں دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دی بھر اس کے میں دیکھا دی

" مؤدبانہ کیج میں کہا۔ مؤدبانہ کیج میں کہا۔

باس۔ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ تصویر اس وقت میرے قبضے میں ہو گئے ہیں۔ تصویر اس وقت میرے قبضے میں ہے اور اسکار پین بھی'' ۔۔۔۔۔ وائٹ لائن نے قدرے مسرت سمیر کہتے میں جواب دیا۔

"وریی گڈر وائٹ لائن "..... گریٹ لائن ہے جواب دیا۔ ویسے اس کا چہرہ بدستور سیاٹ تھا۔

''شکریہ سر۔ بہت جدوجہد کے بعد کامیابی ہوئی ہے'۔ وائٹ لائن نے جواب دیا۔

" "تصور بھیج دو آپریش نمبر تھری کے ذریعے "..... گریٹ لائن

رک گئی۔ سب سے پہلے دروازہ کھول کر نقاب بیش باہر آیا اور پھر تنین اور آ دمی بھی دروازے کھول کر باہر آگئے۔

''وائث اسكار پین كو اٹھا كر روم نمبر فور میں پہنچا دو' ..... نقاب یوش جو کہ وائٹ لائن تھا، نے ان تینوں آ دمیوں کو تھم دیتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر برآ مدے سے ہوتا ہوا سامنے والے دروازے میں داخل ہو گیا۔ مختلف دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک جھوٹے ے کمرے میں آیا اور پھراس نے مڑ کر اس کمرے کا دروازہ بند کر کے چننی چڑھا دی۔ اس نے سامنے دیوار میں کی ہوئی الماری کھولی اور پھر اس میں رکھی ہوئی بھاری مشین جس پر ایک چھوٹی سی سکرین مجمی فٹ تھی کا بٹن وہا وہا۔ بٹن دیتے ہی مشین میں زندگی سی پیدا ہو گئی۔ مختلف حچھوٹے حچھوٹے بلب جلنے بجھنے سکتے اور پھر سکرین بھی روشن ہو تھی۔ سکرین بر مختلف رنگوں کی لہریں سی پیدا ہو رہی تھیں۔ وائك لائن نے مركر لائك كا بنن آف كر ديا تو كمرے ميں كہرى تاریکی حیماتنی۔ اب سکرین زیادہ روشن تھی۔

وائٹ لائن نے مشین پر گی ہوئی ایک ناب گھمانی شروع کر دی۔ ایک بڑے سے ڈاکل میں گی سوئی ناب کے ساتھ ساتھ چلنے گی اور پھر ایک مخصوص نمبر پر جب سوئی پینچی تو وائٹ لائن نے ناب گھمانا بند کر دی اور ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ ایک تیز دھما کہ سا ہوا اور سکرین پر اہریں تیزی سے بننے اور بگڑنے لگیں اور پھر جھماکے سے ایک منظر سکرین پر ابھر آیا۔ وائٹ لائن کری

نے تحکمانہ کہے میں کہا۔

"او کے سر" ایک لائن نے جواب دیا اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ لفافہ میں سے تصویر نکال کر اس نے ایک لفافہ نکالا۔ لفافہ میں سے تصویر نکال کر اس نے ایک لمجے کے لئے تصویر کو دیکھا اور پھر اس نے مشین کا ایک بیٹن دبا دیا۔ بیٹن دستے ہی ایک جھوٹا سا خانہ کھل گیا۔ اس نے تصویر اس خانے میں فٹ کر دی اور پھر خانہ بند کر کے اس نے دو تین اور بیٹن دبا دیئے اور پھر سکرین پر دیکھنے لگا۔ گریٹ لائن بغور سامنے دیکھ رہا تھا۔

" کیا ہو رہا ہے' ..... وائٹ لائن یہاں تو سکرین سادہ ہے'۔ گریٹ لائن نے وائٹ لائن سے مخاطب ہو کر کہا۔

''دیہ کیسے ہوسکتا ہے باس'' ۔۔۔۔۔ وائٹ لائن نے پریشان کہے میں کہا۔ اس نے آپیشن تھری کا بٹن دبا کر خانہ کھولنے والا بٹن دبایا تو تصویر وہاں موجود تھی۔ اس نے تصویر باہر نکال کر دیکھی تو تصویر تھی۔ اس نے تصویر باہر نکال کر دیکھی تو تصویر تھی۔

و و ان است کرو سیاست کرو سیاست کریٹ ان نے کہا تو وائٹ لائن نے تھا تو وائٹ لائن نے تھا تو وائٹ لائن نے تصویر سامنے کر دی۔

'یہ تو سادہ کاغذ ہے'' ۔۔۔۔۔ گریٹ لائن نے کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔

"باس ۔ بیات وائٹ لائن نے انہائی بریثان نظروں سے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے تصویر

يرموجود بندراب اس كامنه چرار با ہو۔

می دور تصویر آبرین تفری کے ذریعے بھیجو' ..... گریٹ لائن نے تحکمانہ کہا۔

" بہتر ہاس ' ..... وائث لائن نے جواب دیا اور پھر اس نے اٹھ

کر لائٹ جلائی اور پھر ایک الماری کھول کر ایک تصویر نکائی اور اس تصویر کو لا کر اس نے اس طرح خانہ میں ڈال کر بٹن دبائے۔
"پیتھور تو پہنچ گئی ہے۔ مشین ٹھیک کام کر رہی ہے'۔ گریٹ لائن نے پریشان لیجے میں کہا۔ یہ آپریشن تھری کا جدید تر بن نظام تھا۔ یہاں خانے میں ڈائی گئی تصویر بکلی کی لہروں میں تبدیل ہو کر مطلوبہ رسیور میں پہنچتی تھی جہاں آٹو میٹک نظام سے وہ ایک سکرین مطلوبہ رسیور میں پہنچتی تھی جہاں آٹو میٹک نظام سے وہ ایک سکرین پرنظر آتی تھی اور اس میں اگا ہوا کیمرہ اس کا پرنٹ تیار کر کے ایک منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ باہر نکال دیتا تھا۔ دوسری تصویر اس نظام کے تحت وہاں پہنٹی ن تھی۔

دو پہلی تصویر دوبارہ بھیجو' .....گریٹ لائن نے علم دیتے ہوئے کہا تو دائٹ لائن نے خانہ کھول کر پہلی دائی تصویر نکائی اور اس کی جگہ دوسری تصویر دوبارہ خانے میں فٹ کر کے بٹن دبا دیئے۔

«' کیجھ نہیں ہوا۔ صرف سادہ کاغذ ہے۔ تصویر کا کوئی نقش موجود نہیں' ' .....گریٹ لائن نے کہا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ ادھر وائٹ لائن کی بھی بہی حالت تھی۔

"مرے خیال میں اس تصور پر کوئی مخصوص کیمیکل لگایا گیا ہے

0

اسے بے تخاشا فائرنگ کی آوازیں سائی دیں اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ پھر اس نے میزی سے جیب سے ریوالور نکالا اور دروازہ کھول دیا۔ اس لیحے ایک آ دمی بھا گنا ہوا اس سے ظرا گیا۔
"باس۔ باس۔ وائٹ اسکار پین نے حملہ کر دیا ہے' ..... فکرانے والے آ دمی نے گھبراہٹ آ میز لیجے میں کہا گر وائٹ لائن بغیر جواب دیے تیزی سے آ کے بڑھ گیا۔

\_\_**F**\\_

جو کیمرہ اس کی تصویر نہیں تھینج سکتا''.....گریٹ لائن نے کہا۔
''جی ہاں۔ معلوم تو الیا ہی ہوتا ہے''..... وائٹ لائن نے بے جواب دیا۔

''ٹھیک ہے۔ اتن اہم اور قیمتی تصویر کے ساتھ ضرور کوئی خاص حرکت کی گئی ہو گی''……گریٹ لائن نے کہا مگر وائٹ لائن خاموش رہا۔

اوکے وائٹ لائن۔ اب ایبا کروتم فوراً تصویر سمیت یہاں ہیڈکوارٹر چہنچنے کی کوشش کرو۔ گو اس طرح رسک ضرور بردھ جائے گا گر مجھے امید ہے کہتم کامیاب رہو گئے''.....گریٹ لائن نے کہا۔

''بہتر جناب۔ میں آج ہی واپسی کا پروگرام بنا لیتا ہوں۔
وائٹ اسکار پین کے متعلق کیا تھم ہے'' ..... وائٹ لائن نے پوچھا۔
''ارے چھوڑو۔ اس کی موت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں''۔
گریٹ لائن نے سنجیدہ لہج میں جواب دیا تو وائٹ لائن وائٹ اسکار پین کی رہائی کا غیر متوقع تھم سن کر جیران رہ گیا گر مجبور تھا۔
باس کا تھم تھا اس لئے اس نے صرف او کے کہا اور پھر بٹن آف باس کا شروع کر دیئے۔

بٹن آف کرتے ہی سکرین تاریک ہوگئی اور مشین بھی بے جان ہوگئی۔ وائٹ لائن نے تصویر اٹھا کر الماری کے ایک خانے میں رکھی اور پھر الماری بند کر کے وہ جیسے ہی مڑا

F 0

میں ختم ہو گئے۔ باس اور وہ گھنے درختوں کے ذخیرہ میں کھس کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جنگل میں راستہ بھول گیا تھا پھر جب وہ سڑک پر پہنچا تو اس نے دو آ دمی مردہ دیکھے اور وائٹ لائن والے بے ہوش باس کو کار میں لاد کر لے جا رہے تھے۔ جب تک وہ کوئی مزاحمت کرتا کار جا چکی تھی۔ کار کے نمبروں پر جب تحقیق کی گئی تو پہنہ چلا کہ وہ کار فلک کالونی کی کوشی برج فلک میں جاتی دیکھی گئی ہے۔ میرا خیال ہے باس وہاں ہے' ۔۔۔۔ آنے والے غیر ملکی نے تفصیل سے رپورٹ ویتے ہوئے کہا۔

"بونہہ۔ ہمیں فورا باس کو وہاں سے چھڑانا چاہئے ورنہ وائٹ لائن والے گولی مارنے سے دریغ نہیں کریں گئے " ..... پہلے غیر مککی نے پیٹان کن لہجے میں کہا جبکہ دوسرا خاموش کھڑا رہا۔
"فورا سب کو آرڈر دو کہ سلح ہو کر تیار ہو جا کیں۔ ہم فورا برج فلک پر ریڈ کرتے ہیں " ..... پہلے غیر مککی نے تحکمانہ لہجے میں کہا

" بہتر جناب " سے والے غیر ملکی نے جواب دیا اور پھر وہ کمرے سے باہر آگیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں موجود غیر ملکی نے آگے بڑھ کر ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک مشین گن زکال کر اس کا میگزین چیک کیا اور پھرمشین گن ہاتھ میں لئے وہ کمرے سے باہرنگل آیا۔

ایک راہداری سے ہوتا ہوا وہ عمارت کے صحن میں آ گیا۔ بیہ

بڑا سا کمرہ نیم تاریک تھا اور ایک غیر مککی کمرے میں نے چینی سے شہل رہا تھا۔ چند کھوں بعد دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بے اختیار چونک بڑا۔

دو مم ان '.... غیر ملکی نے سخت کہتے میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک اور غیر ملکی اندر داخل ہوا۔

" کیا رپورٹ ہے " ..... پہلے غیر ملکی نے پوچھا۔

"باس غائب ہے اور ہیڈکوارٹر تباہ ہو گیا ہے۔ نمبر تقری جو وائٹ لائن کے تعاقب میں تھا ناکام لوٹ آیا ہے۔ نمبر ٹونٹی سکس اور نمبر الیون جنہیں باس نے فوری طور پر طلب کیا تھا اس میں سے نمبر الیون واپس آیا ہے۔ اس نے رپورٹ دی ہے کہ باس کو چند مقامی آ دی ہے ہوش کر کے لے جا رہے تھے۔ سرکلر روڈ پر مقابلہ ہوا اور نمبر ٹونٹی سکس مارا گیا۔ تین اور مقامی آ دمی بھی اس مقالب

صفدر کا فون ملتے ہی سیرٹ سروس کا مخصوص ڈاکٹر کرنل نذیر اور اس کا سٹاف فوراً دانش منزل کے آپریشن تھیٹر میں پہنچ گیا اور پھر کافی جدوجہد کے بعد عمران اور بلیک زیرہ کی زندگی بچا لی گئی۔
عمران اور بلیک زیرہ دونوں کو ہوش آگیا تھا۔ ڈاکٹر نذیر نے انہیں نئی زندگی پر مبارک باد دی اور پھر وہ عمران کے کہنے پر واپس چلا گیا۔عمران اب آپریشن تھیٹر کی بجائے ایک آرام دہ کمرے میں خفا۔ اس نے حالات جانے کے لئے جولیا کے نمبر ملائے۔ دوسری طرف سے فوراً رابطہ قائم ہو گیا۔

"جولیا سپیکنگ" ..... جولیا کی آواز سنائی دی۔ عمران گو کمزوری محسوس کر رہا تھا لیکن اس نے اپنے کہتے میں کسی قسم کی کمزوری کو ممایاں نہ ہونے دیا۔

ایکسٹوسپیکنگ''....عمران نے سیاٹ کہج میں کہا۔

ایک بڑی سی کوشی تھی۔ کمپاؤنڈ میں اس دفت دس کے قریب مقامی بدمعاش اور ایک وہی غیر ملکی موجود تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔

''جلو''……آنے والے غیر مکلی نے جو ان کا انبجارج تھا، انہیں کہا اور پھر وہ وہاں موجود جاروں کاروں میں سوار ہو گئے اور پھر ایک کارکھی کے گیٹ سے باہرنگلتی جلی گئی۔

F)

گروپ تھے۔ وائٹ لائن اور وائٹ اسکار پین۔ دونوں اس تصویر کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور پھر سب سے بڑی بات بہتی کہ تصویر ان میں سے کسی ایک کے قبضے میں تھی۔ اچا تک عمران کو خیال آیا تو اس نے چوتک کر دوبارہ فون کا رسیور اٹھا لیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ جلد ہی رابطہ ل گیا۔

" مسلطان بول رہا ہوں'' ..... دوسری طرف سے سرسلطان کی واز سنائی دی۔

دوعلی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بول رہا ہوں'۔ عمران نے اینے مخصوص کہجے میں کہا۔

''عران تم کہاں سے بول رہے ہو۔ استے دن کہاں غائب رہے۔ تم سخت لا پرواہ ہو گئے ہو۔ تصویر دشمنوں کے قبضے میں ہے اور حکومتی سطح پر بحران ہے۔ ہر لمحے دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے اور تم نے بیٹ کر کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تہارے فلیٹ پر فون کر کر کے میں تک آ گیا ہوں'' سسسلطان نے عمران کی آ واز سنتے ہی سخت غصے اور شدید جھلاہ شمیں سوالات کی ہوچھاڑ کرتے ہوئے

''اوہ۔ اوہ۔ سلطان معظم۔ صبر بہت پڑی دولت ہے۔ اگر جان کی امان باؤں تو سیجھ عرض کروں''……عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔

" زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں " ..... سرسلطان نے عصیلے کہے میں

''سر۔ عمران سخت زخمی ہے' ..... جولیا نے ایکسٹو کی آواز سنتے ہی بو کھلا کر کہا۔ اسے واقعی عمران کی حالت پر بے حد تشویش ہو رہی تقی۔

"مران اب ٹھیک ہے۔ جہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں"۔ عمران نے قدرے نرم لہجہ میں کہا۔ ""خینک بوس"، سی خبرس کر واقعی جولیا کونسکین کا احساس ہوا تھا

"جولیا-تم مجھے تفصیل سے موجودہ حالات بتاؤ".....عمران نے قدر بے سخت کہا اور پھر جواباً جولیا نے تمام حالات جو اس کے علم میں شخصیل سے بتا دیئے۔
دور س شخصیل سے بتا دیئے۔

'' تھیک ہے' ۔۔۔۔۔ ایکسٹو نے کہا۔

'' بیر تصویر لیسی ہے سر اور اس کی اہمیت کیا ہے' ..... جولیا نے بڑے مؤدبانہ کہتے میں بوچھا تو عمران نے جواب میں مختصر طور پر تصویر کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں مختصر طور پر تصویر کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا۔

"اب كيا حكم ہے سر".... جوليا نے كہا۔

''کھیرو۔ میں اس دکان کے مینجر سے خود پوچھ کچھ کر کے آئندہ احکام دول گا۔تم میرے فون کا انظار کرو'' ۔۔۔۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"بہتر سر" ..... جولیا نے جواب دیا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔عمران نے رسیور رکھا اور پھر آئندہ حالات پر سوچ بچار کرنے لگا۔ دو ₽ V

بلیک زیرہ آ ہتہ آ ہتہ چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔
"ارے۔ بلیک زیرہ آ ہتہ چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔
"ارے۔ بلیک زیرہ ہم چلنے پھرنے بھی لگ گئے"....عمران نے جیرت بھرے لہجے میں کہا۔

"جی ہاں۔ آپ کی دعا ہے ڈاکٹر نذر کی زود اثر دواؤں نے بڑا فائدہ کیا ہے " ..... بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"تو پھر مجھے کسی کتے نے کاٹا ہے کہ میں بستر پر ہی لیٹا رہوں"۔
عمران نے کہا اور پھر آ ہتہ ہے آٹھ کر بیٹھ گیا۔

"ارے۔ ارے۔ بیآپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ فی الحال آرام شیجے"..... بلیک زیرہ نے بوکھلا کر کہا۔

"دنہیں۔ آرام کا وقت نہیں ہے۔ اب میں واقعی چل پھر سکتا ہوں۔ بس ذراسی کمزوری ہے۔ امید ہے جلد ہی دور ہو جائے گئے"۔ عمران نے سنجیدہ لہج میں کہا اور پھر اٹھ کر آ ہستہ آ ہستہ کمرے میں چلنے لگا۔ واقعی عمران کی قوت ارادی بے بناہ تھی ورنہ اس آ پریشن کے بعد تو لوگ ہفتوں اٹھ کر جیفنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ کے بعد تو لوگ ہفتوں اٹھ کر جیفنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ "مرسلطان آ رہے ہیں۔ گیٹ پہلے کھول دو" .....عمران نے ایک صوفے پر جیفتے ہوئے کہا۔

''وہ یہاں آ رہے ہیں۔ گمر کیوں''…… بلیک زیرو نے بوکھلا کر ہا۔

"" بمیں کان پکڑوانے کے لئے۔ ہم سکول سے جو بھاگ گئے شخے".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بلیک زیرو اپنی اس

اوہ۔ کیا مطلب۔ کیا ہم زعی ہو ..... سرسلطان کے پریتان کی جو کی ہو .... سرسلطان کے پریتان کی طرح کی طرح میں کہا۔ ان کی تمام جعلا ہث اور غصہ صابن کی جھاگ کی طرح بعثھ گیا تھا۔

"جی ہاں۔ آپ کی تصویر نے میری بیہ حالت کر دی ہے'۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''میری تصور نے۔ کیا مطلب''..... سرسلطان کو شاید اس دو لفظی فقرے پر دوبارہ عصہ آنے لگا تھا۔

"ارے۔ ارے۔ توبہ توبہ میرا مطلب ہے حکومتی راز کی تصویر''....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' حکومتی راز کی تصویر۔ بہرحال تم کہاں سے بول رہے ہو۔ میں خود وہاں آ جاتا ہوں''…… دوسری طرف سے سرسلطان نے کہا۔

"دوائش منزل سے جناب۔ آپ تشریف کے آئیں تو چشم ماروش دل ماشاد۔ لیکن یہا سہم آپ کی خدمت عالیہ میں نہ تو سپاسامہ پیش کر سکیں گے اور نہ ہی جناب کا مناسب استقبال۔ اربے۔ اربے سنیئے تو سہی " ۔ مران نے کہا گر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ عران نے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس دوران

بوکھلا ہٹ پر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت کرے میں گی ہوئی گفٹی زور سے بجنے گی۔ یہ گیٹ پر کسی کی اطلاع تھی۔ بلیک زیرو آ ہتہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ شاید سرسلطان کو گیٹ سے لینے کے لئے گیا تھا جبکہ عمران مسکرا تا ہوا صوفے سے اٹھا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سرسلطان اور بلیک زیرو اکٹھے کمرے میں داخل ہوئے۔ سرسلطان کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے آثار نمایاں شھے۔

برسلطان بیٹے بید کیا ہو گیا۔ تم دونوں کو کس نے زخمی کیا ہے'۔ سرسلطان نے شفقت بھرے لیجے میں پوچھا۔

"سلام سلطان معظم" .....عمران نے مسکراتے ہوئے سرسلطان کو سلام کیا اور عمران کو دیکھ کر ان کو قدر ہے تسکین سی ہوئی۔ وہ بستر کے قریب کری گھییٹ کر بیٹھ گے۔ بلیک زیرو ابھی تک مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔

''تم بھی بیٹھ جاؤ طائیر'' ۔۔۔۔ 'نمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہوکر کہا۔

"بال-تم بھی زخی ہو۔ بیٹے جاء ''.... سرسلطان نے شفقت سفقت سے بھر پور لہجے میں کہا اور طاہر شکریہ ادا کرتا ہوا صوفے پر بیٹے گیا جبکہ عمران بستر بر ہی اٹھ کر بیٹے گیا تھا۔

'' بجھے تفصیل بتاؤ عمران بیٹے۔ بیرسب کچھ کیسے ہوا''۔ سرسلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

"پہلے آپ جائے پی لیجے پھر میں آرام سے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں' .....عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ دوبیٹی بیٹی مجھ اور کی طال نہیں ۔ " میں ایاں ن

''بیٹھو۔ بیٹھو۔ مجھے جائے کی طلب نہیں ہے''…… سرسلطان نے کہا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی ملازم نہیں ہے اس لئے بلیک زیرہ کوخود جائے بنانی بڑے گی۔

"ارے نہیں۔ میں ابھی بنا لاتا ہوں۔ الیکٹرک سیتلی سے جائے بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگئ" ..... بلیک زیرو نے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ عمران نے مختصر طور پر تمام حالات سرسلطان کو بتا دیئے۔

"بونہد تو اس کا مطلب ہے ابھی وہ تصویر ملک سے باہر نہیں گئی" ..... سرسلطان نے قدرے اطمینان بھرے لیجے میں کہا۔
"بی ہاں۔لیکن میں نے ایک بات معلوم کرنی ہے جس کا مجھے ابھی ابھی خیال آیا تھا اور اسی لئے میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا" .....عمران نے سوالیہ لیجے میں کہا۔

"کیسی بات" سرسلطان نے چونک کر بوچھا اور اسی کمیے بلک زیروٹرالی دھکیلٹا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ پھر اس نے چائے کی پیالیاں اٹھا کرعمران اور سرسلطان کے سامنے رکھ دیں۔
"شکریہ" سرسلطان نے با قاعدہ بلیک زیرو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔

C\_F

"آپ بتائیں کہ کیا وہ تصویر ہمارے لئے بے کارنہیں ہوگئ کیونکہ وہ مجرموں کے ہاتھوں میں ہے اور انہوں نے اس کی سینکڑوں کاپیاں بنا کی ہوں گی۔ اب اگر وہ تصویر ہم نے دوبارہ حاصل کر مجھی کی تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا''……عمران نے کہا۔ اس کے لیج میں پریشان کا عضر شامل تھا۔ میں پریشان کا عضر شامل تھا۔

"الی کوئی بات نہیں عمران بیٹے۔ وہ لوگ اس تصویر کی دوسری کائی تیار نہیں کر سکتے۔ ہمارے ماہرین نے جب بی تصویر تیار کی تھی تو ان کے سامنے بھی یہی سوال تھا۔ چنانچہ ماہر سائنس دانوں نے اس کا حل نکال لیا۔ بی تصویر مخصوص کیمیکلز سے تیار کی گئی ہے اور اس کے لئے ایک خاص کاغذ تیار کیا گیا تھا کہ جب اس پر روشنی اس کے لئے ایک خاص کاغذ تیار کیا گیا تھا کہ جب اس پر روشنی اس پر تی ہے تو اس کے مخصوص کیمیکلز اور سکرین کی وجہ سے روشنی اس پر سے پھسل جاتی ہے۔ چنانچہ کیمرہ اس کی تصویر نہیں تھینج سکتا"۔ برسے بھسل جاتی ہے۔ چنانچہ کیمرہ اس کی تصویر نہیں تھینج سکتا"۔ برسلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران نے اطمینان کا گہرا

" بیان نے مسکراتے ہوئے کہ او سرسلطان بھی کچھ خیال کرنے گئے ہیں"۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سرسلطان بھی مسکرانے گئے۔
"اب کیا پروگرام ہے" ..... سرسلطان نے پوچھا۔
"" پ بے فکر رہیں۔ مجرم میری نظر میں ہیں۔ چند دنوں میں ہی وہ تصویر اور مجرم آپ کے سامنے پیش کر دوں گا" ..... عمران نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔

''لیکن تمہاری حالت''…… سرسلطان نے قدرے تشویش بھرے لیجے میں کہا۔ ''س د فک میں مری صح میں اسی میں موس موس

''آپ بے فکر رہیں۔ میری صحت الیی ہے کہ بڑے بڑے پروے پہلوانوں کو رشک آ جائے''……عمران نے بازو کی مجھلیوں کو اکراتے ہوئے کہا تو سرسلطان بے اختیار ہنس پڑے۔

C\_F

O

"اچھا میں چلتا ہوں۔ ویسے مجھے حالات سے برابر آگاہ رکھنا تاکہ میں اعلیٰ حکام کوتسلی دے سکوں''…… سرسلطان نے کھڑے ہوتے ہوئے کیا۔

" بہتر سر۔ میں دس پیسے کا کارڈ ضرور اپنی خیریت کا دیا کروں گا۔ میرا مطلب ہے کہ بندہ خیریت سے ہے اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب جا ہتا ہے ' سے عمران نے جا ہتا کے لفظ پر خاص طور پر زور دیتے ہوئے کہا تو سرسلطان ایک بار پھر ہنس بڑے۔

ودشکریہ' ..... سرسلطان نے بے اختیار کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔

" شکر یہ اس خطاب شاہی کا ' ۔۔۔۔۔ عمران نے چوٹ کی لیکن سرسلطان کمرے سے باہر جا چکے تھے۔

''طاہر۔ ذرا جوزف کو بلوا لو۔ میں ذرامخصوص کمرے کے قیدیوں کا حال پوچھلوں''۔۔۔۔عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ''جی بہتر''۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر F

ہوئے کہا کیونکہ وہ اس کے سامنے بطور ایکسٹو بات نہیں کرنا جاہتا تھا اس لئے اس نے جوزف کو ٹال دیا۔ جوزف خاموشی سے باہر چلا گیا۔ جب اس کے قدموں کی آواز کافی دور ہو گئ تو عمران نے رسیور اٹھا لیا۔

''ہیلو۔ جولیا سپیکنگ''۔۔۔۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز نائی دی۔

''ایکسٹو''۔۔۔۔۔عمران نے سپاٹ کہتے میں کہا۔ ''سر۔ ابھی ابھی کیبٹن شکیل کا فون آیا ہے کہ وہ اور صفدر اجنبی اور عمران کو دانش منزل میں چھوڑ کو وائٹ لائن کے ٹھکانے پر گئے تو وہ کوشی خالی تھی۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مکنہ خطرے کے پیش نظر

کوتھی خالی کر گئے ہیں''.... جولیا نے کہا۔

''ہونہہ۔ ان کے نئے ٹھکانے کا پتہ چلا'' سسعمران نے بوجھا۔ ''ہونہیں سر۔ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ صفدر اور کیبٹن شکیل گوشش کر رہے ہیں'' سسجولیا نے جواب دیا۔

''مکھیک ہے۔ جیسے ہی وہ رپورٹ دیں مجھے اطلاع وینا''۔عمران کہا۔

''ایک رپورٹ اور بھی ہے چیف۔ نعمانی اور چوہان جو وائٹ اسکار پین کے مھکانے کی نگرانی کے لئے گئے تھے انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ وہ کوشی تباہ ہو چکی ہے اور اس میں موجود تمام افراد ختم ہو چکے بین' ..... جولیا نے دوسری رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔

چلا گیا۔ جوزف کی ڈیوٹی تھی کہ جب بھی کوئی قیدی اس کمرے میں آئے تو وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ چنانچہ جلد ہی جوزف کمرے میں میں داخل ہوا۔ عمران اس دوران بستر سے سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ دکا تھا۔

''باس۔ میں رہے کیا دیکھ رہا ہوں۔ آپ زخمی ہیں۔ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ بھے بتاؤ میں اس کی سات پشتوں کو زندہ وفن کر دوں گا'' ۔۔۔۔۔ جوزف نے عمران کو دیکھ کر جیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اسے اب معلوم ہوا تھا کہ عمران زخمی ہے۔

"تو نے گورکنی کی کام کب سے شروع کر دیا ہے "....عمران نے انہے میں حیرت بیدا کرتے ہوئے کہا۔

''نہیں باس۔ تم میری بات نداق میں مت ٹالو۔ جوزف دی گریٹ تمہارے لئے ببرشیر سے بھی مکرا جائے گا'' ..... جوزف نے کہا۔ اس کے لیجے میں جوش تھا۔

''اچھا۔ میرے کالے ہاتھی تو اس بات کو چھوڑ ہے بتلا قیدی کا کیا حال ہے''……عمران نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا۔

''نمیک ہے۔ کھاتا پیتا ہے لیکن پریشان رہتا ہے' ۔۔۔۔ جوزف نے شاعرانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔

''چلو ذرا اس کے مزاج ہوچھیں'' ۔۔۔۔۔عمران نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا اور اسی کمیح فون کی گھنٹی ہجنے لگی۔

" " تم چلو میں آتا ہول' .....عمران نے فون کی طرف و سکھتے

**F**√ •

کھل گیا تو جوزف نے دروازہ کھول دیا۔

''تم بھی میرے ساتھ آؤ''۔۔۔۔۔عمران نے اندر داخل ہوتے ہی جوزف سے سرگوشی میں کہا اور پھر عمران کے بعد جوزف بھی اندر داخل ہو گیا۔ صوفے پر بیٹا ہوا مینجر عمران کو دیکھ کر چونک کر کھڑا ہو گیا جبکہ جوزف نے بیٹھے سے دروازہ بند کر دیا اور پھر دونوں پہلووں پر لئکے ہوئے ریوالوروں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ''مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا ہے۔ کس جرم کی سزا کے طور پر۔ میں عدالت کا دردازہ کھٹاکوں گا''۔۔۔۔میں جرم کی سزا کے طور پر۔ میں عدالت کا دردازہ کھٹکھٹاک گا'۔۔۔۔میں جرم کی سزا کے طور پر۔

''بیٹھ جاؤ۔ تم اس وقت میری عدالت میں ہو اور یہاں سے میری مرضی کے بغیر تم زندہ واپس نہیں جا سکتے اس لئے کسی اور عدالت کے متعلق سوچنا بھی بے کار ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے قدرے سخت کہتے میں کہا۔

''لیکن تم کون ہو' .....مینجر نے جھلا کر پوچھا۔ ''دائٹ لائن' .....عمران نے مختصر سا جواب دیا تو مینجر یوں انچپل پڑا جیسے اس کے بیروں میں بم پھٹا ہو۔

" کک۔ کک۔ کیا مطلب " سیمینجر نے بوکھلا کر کہا۔
" نمبر الیون۔ تم اب اصل حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے "۔
عمران نے ایک اور چوٹ لگاتے ہوئے کہا کیونکہ اسے جولیا نے صفدر کی تفصیلی رپورٹ دی تھی جس سے اسے پتہ چلا تھا کہ صدیقی

"مونہد اس کا مطلب ہے دونوں گروپ اپنے نئے ٹھکانوں پر منتقل ہو بچے ہیں " سے عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے لئے بیخبر تشویشناک تھی کیونکہ اب جب تک ان کے نئے ٹھکانوں کے متعلق پتہ نہ چاتا وہ بالکل تاریکی میں تھا۔

''انہیں کہو کہ وہ وائٹ اسکار پین کے نئے ٹھکانوں کی چھان بین کریں''……عمران نے سیاٹ کہجے میں کہا۔

"او کے سر۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ عمران اب کیسا ہے'۔ جولیا نے سہے ہوئے لیجے میں کہا تو عمران مسکرا دیا۔

''وہ ٹھیک ہے۔ شہیں پریشان نہیں ہونا جائے'' ۔۔۔۔ عمران نے السے الہجے میں جواب دیا جس میں نرمی اور پختی کا بیک وقت تاثر لیا حاسکتا تھا۔

''شکریہ چیف''….. جولیا نے مؤدبانہ کہے میں کہا تو عمران نے مسکرا کر رسیور رکھ دیا۔ رسیور رکھ کر وہ مڑا اور پھر آ ہستہ قدم اللھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ جلد ہی وہ قیدی والے مخصوص کمرے کے قریب بہنچ گیا۔ جوزف دروازے کے باہر مستعد کھڑا تھا۔

"دروازہ کھولو جوزف".....عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے دروازے کے قریب لگا ہوا ایک خفیہ بٹن وہا دیا اور پھر جیب سے ایک چابی نکال کر لاک کے مخصوص سوراخ میں دائی اور دو تین مرتبہ مخصوص انداز میں چابی گھمانے کے بعد لاک

کو بہی مینجر وائٹ لائن کے پاس لے گیا تھا۔ اس طرح اسے اس کے مخصوص نمبر کا بھی پہتہ چل گیا تھا۔ اس مرتبہ مینجر کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ قدرے دل برداشتہ ہو کرصوفے پر بیٹھ گیا۔

" تمہارا دوسرا محکانہ کہاں ہے' ،.....عمران نے پوچھا۔
" مجھے نہیں معلوم' ،.....مینجر نے سنبھلے ہوئے لیجے میں کہا۔
" جوزف۔ مجھے اس سوال کا جواب چاہئے' ،.....عمران نے جوزف ہو کے میں کہا تو جوزف بڑی ثان سے اگڑتا ہوا دو قدم آگے بڑھ آیا۔
اگڑتا ہوا دو قدم آگے بڑھ آیا۔

اکڑتا ہوا دو قدم آگے بڑھ آیا۔

مالکہ۔ کیا مطلب۔ کیا تم تشدد کرو گے۔ میں واقعی کچھ نہیں جانتا' ،....مننجر نے جوزف کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کرخوفزدہ لیج

''جوزف۔ میں نے کیا کہا ہے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا اور تو مینجر بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔

''باس کے سوال کا جواب دو'' ۔۔۔۔۔۔ جوزف نے کڑک دار کہے میں کہا تو مینجر دو قدم پیچھے ہٹ گیا اور پھر اچا تک جوزف نے فلائنگ کک ماری تو میجر پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور جوزف اڑتا ہوا سامنے دیوار سے جا نگرایا۔ مینجر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا بچاؤ کیا تھا۔ گر جوزف انتہائی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنا بچاؤ کیا تھا۔ گر جوزف انتہائی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے غصہ دلانے کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ عمران کے سامنے اس

کا داؤ بچا لیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا۔ مینجر اپنے بچاؤ کے لئے دوسری طرف جھکا اور پھر وہ بہیں مار کھا گیا۔

جوزف کالیف کہ بوری قوت سے مینجر کے جبڑے پر پڑا اور وہ الٹ کر فرش پر جا گرالیکن پھر پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مینجر کی آئکھوں میں بھی غصہ جھلک آیا تھا۔ دوسرے کمجے وہ جوزف سے مکرا گیا اور اس نے بہت خوبصورت ڈاج وے کر جوزف کے پہلو میں کرائے کا وار کیا تھا۔ جوزف اس وار سے لڑکھڑا کر رہ گیا مگر دوسرے لمجے اس کے تابر توڑ مکوں نے مینجر کو بوکھلا کر رکھ

اب جوزف سیح ایشن میں آ گیا تھا۔ اس کے کے ایک مشینی عمل کے تحت چل رہے سے مینجر نے لاکھ نیچنے کی کوشش کی گر جوزف باکسنگ کا چیم پئن تھا۔ اس نے مینجر کو بیچنے کا موقع نہیں دیا۔ چند کھے بعد ہی مینجر کا چیرہ لہولہان ہو چکا تھا۔ پھر وہ بے دم ہو کر فرش پر گر بڑا۔ اب جوزف نے اس کے چیرے پر تابر توڑ تھوکریں مارنی شروع کر دیں۔

"بب بب بناتا ہوں۔ خدا کے لئے اس دیو سے میری جان بچاؤ".....مینجر نے کہا۔ اس کی حالت واقعی غیر ہو رہی تھی۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ چہرہ زخموں کی وجہ سے جگہ جگہ سے بھٹ گیا تھا اور اس کے کئی دانت بھی ٹوٹ کر باہر آ کے سے بھٹ گیا تھا اور اس کے کئی دانت بھی ٹوٹ کر باہر آ کے

F

F

عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''تمام تفصیل بتا دو' ' ۔ ۔ عمران نے سرد لیجے میں کہا۔

''تم سوال پوچھو۔ میں جواب دوں گا۔ میں اس حالت میں تمام تفصیل نہیں بتا سکتا' ' ۔ ۔ مینجر نے کراہتے ہوئے کہا۔

''تمہارا نام کیا ہے' ' ۔ ۔ عمران نے پوچھا۔

''تمہارا نام سلیم ہے' ' ۔ ۔ مینجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''دوہ۔ تو کیا تم اسی ملک کے باشندے ہو' ۔ ۔ عمران نے اسے گورتے ہوئے کہا۔

گورتے ہوئے کہا۔

''ہاں''.....مینجر نے کہا اور پھر اس نے شرمندگی سے سر جھکا پا۔

لیا۔
''دوائٹ لائن کا تعلق کس سے ہے'،....عمران نے سخت کہیے میں یوجھا۔

''جہاں تک مجھے علم ہے اس کا تعلق اسرائیل سے ہے'…سلیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ان کے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں' ''' مران نے بوجھا۔ ''ان کے دو ہیڈکوارٹر ہیں۔ نمبر ایک کنگسٹن روڈ کی کوٹھی نمبر بارہ اور دوسرا ہیڈکوارٹر فلک کالونی کی کوٹھی برج فلک۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ٹھکانے ہیں مگر وہاں تمام مقامی آ دمی ہیں جیسے میری دکان' '''سلیم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ''وائٹ اسکار پین کون ہے' '''' عمران نے بوچھا تو سلیم بے "بس کرو جوزف" ..... عمران نے کہا جو ایک کری پر بیفا خاموثی سے تماشہ دیکھ رہا تھا۔ عمران کا حکم سنتے ہی جوزف ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی خون جھلک رہا تھا جیسے اگر عمران نہ روکتا تو وہ اسے ختم کر کے ہی دم لیتا مگر مینجر شاید شدید تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔

"اسے ہوش میں لے آؤ" سے عران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے آگ بڑھ کر ایک الماری سے پانی کی بوتل نکالی اور پھر واپس آ کر بوتل مینجر کے منہ سے لگا دی۔ حلق میں بانی جاتے ہی مینجر ہوش میں آ گیا اور جوزف ایک طرف میٹ گیا۔

''مجھے یہ بوتل وے دو۔ میں مررہا ہوں''……مینجر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔

"اسے بوتل دے دو" .....عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف کے بوتل مینجر کے ہاتھ میں بکڑا دی۔ ویسے جوزف کے چہرے سے بول محسول ہورہا تھا جیسے کسی بچے کا پیارا کھلونا اس کے چہرے سے چھین لیا گیا ہو۔ شاید اس کا ارادہ اسے زچ کرنے کا تھا۔ بہرحال عمران کا تھم تھا اس لئے مجبوری تھی۔ مینجر نے دو تین سانسوں میں ہی آ دھی سے زیادہ بوتل ختم کر دی۔

""تم کیا بوچھنا جاہتے ہو' .....مینجر نے رحم طلب نظروں سے

اختیار چونک پڑا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔

عمران نے سرد کہے میں کہا اور پھر اس کا مخصوص اشارہ ہوتے ہی جوزف کے ریوالور سے شعلے نکلے اور سلیم زمین پر گر کر تڑ ہے لگا۔
یہ گولیاں اس کے سینے میں لگی تھیں اس لئے وہ جلد ہی شھنڈا ہو گیا۔
"اس کی لاش اٹھا کر روم نمبر دس میں لے آؤ".....عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر وہ سر جھنگٹا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔

''جواب دو'' سن عمران نے سخت کہتے میں کہا۔ ''جہاں تک مجھے علم ہے وہ بھی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان دونوں گروپوں کی آپس میں سخت وشمنی ہے'' سسلیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ان میں سے کون سا گروپ سرکاری حیثیت رکھتا ہے'۔عمران نے بوجھا۔

"دونوں ہی غیرسرکاری ہیں۔ یہ پیشہ در مجرموں کے گروپ ہیں جو غیر ملکی راز چوری کر کے معقول معاوضے پر بیج دیتے ہیں '۔سلیم نے دفعادت کرتے ہوئے کہا۔

''کیا تمہیں وائٹ اسکار پین کے ٹھکانوں کا علم ہے' ۔۔۔۔عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دوند مے سے میں دین سے ماند ہے۔

« دنہیں۔ مجھے ان کے ٹھکانوں کا علم نہیں ہے' ....سلیم نے

جواب دیا۔

"کھیک ہے۔ تم نے ملک سے غداری کی ہے اس کے تہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں " سے مران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ہوئے کہا تو سلیم کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اور پھر عمران کے اشارے پر جوزف نے ریوالور نکال لیا۔

'' بجھے معاف کر دو'' ....سلیم نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ ''میں وطن کے غداروں کو معاف کرنے کا قائل نہیں ہوں''۔ اس نے پھرتی سے لاک پر ریوالور کی نال رکھی اور دوسرے کیے ٹریگر دبا دیا۔ گولی لگتے ہی لاک ٹوٹ گیا اور پھر دردازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اسے ایک آ دمی کھڑکی سے کودتا ہوا نظر آیا۔ اس نے پھرتی سے اس پر فائر کیا مگر نشانہ خطا گیا۔ وائٹ لائن دوڑتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچا۔ اس دوران اس کی وائٹ لائن دوڑتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچا۔ اس دوران اس کی

وائٹ لائن دوڑتا ہوا کھڑ کی کے قریب پہنچا۔ اسی دوران اس کی نظر کھلی ہوئی الماری پر بڑی جہاں پہلے تصویر موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وائٹ اسکار پین تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو کیا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب پہنچا اور پھر دوسرے کہتے وہ کھڑکی ے ہوتا ہوا چھیلی راہراری میں پہنچ گیا۔ دور کونے میں ایک آ دی بھا گتا ہوا جا رہا تھا۔ اس راہداری کے آخر میں یا نیس باغ کی طرف نکلنے کا راستہ تھا۔ اس نے وہیں سے گولی چلا دی۔ آگے جانے والے آ دمی نے جھنکا کھایا لیکن پھروہ یا تیں باغ کی طرف مڑ گیا۔ وائث لائن سمجھ گیا کہ گولی اسے ضرور لکی ہے۔ اس کمجے اسے یا ئیں باغ کی طرف سے گولیاں جلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ اندها دهند دورٌتا ہوا اس کونے پر پہنچا جہاں سے یا نیں باغ کا راستہ تھا کہ اسے عین یا نمیں باغ میں اس آ دمی کی لاش پڑی نظر آئی۔ فائرنگ بند ہو گئی تھی۔ اس کے آ دمی یا تیں باغ میں موجود تنصے۔ وائٹ لائن نے اس لاش کی جلدی سے تلاشی کینی شروع کر وی مگر تصویر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔

" تصوير كہال ہے " ..... وائث لائن نے جيخ كر كہا۔

₽ V

> برآ مدے سے ہوتا ہوا جب وائٹ لائن روم تمبر جار کے قریب پہنچا تو فائرنگ کی آوازیں تیز ہو کنیں۔ اس نے ایک ستون کی آڑ کے لی کیکن اس کمھے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے فائرنگ کی آ وازیں دور ہوئی چکی جا رہی ہول۔ وہ حیجت کے سنون کی آڑ سے نکلا اور پھر برآ مدے کا ایک موڑ مر کر جیسے ہی روم تمبر جار والی راہداری میں پہنیا تو وہاں کا نظارہ ویکھ کروہ ایک کمجے کے لئے تھ مھک کررہ کیا۔ راہداری میں اس کے جار آ دمیوں کی لاشیں بڑی ہوئی تھیں۔ روم نمبر جار کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پھر اس کے بدترین اندیشے تحجيح ثابت ہوئے۔ وائٹ اسكار پين غائب تھا۔ وائٹ لائن بدحواسوں کی طرح بھا گتا ہوا دوبارہ اس کمرے کی طرف برھنے لگا جہاں تصویر موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ اندر سے بندتھا اس کئے وہ تھ تھک کر رہ گیا۔

## خطرے کے الارم بجنے بند ہو گئے تھے۔

یہ دراصل اس نے عمارت میں موجود اپنے باقی ماندہ آ دمیوں کو پولیس کے خطرے سے بچنے کا الارم دیا تھا تا کہ وہ فوراً عمارت سے نکل جا ئیں۔ پھر وہ پھرتی سے واپس راہداری میں بھا گتا ہوا پائیں باغ میں پہنچا اور پھر دوسرے کمچے وہ کوشی کی عقبی دیوار کے قریب بہنچ چکا تھا۔ اس کوشی کے قریب ہی پولیس کے سائران سنائی دے بہر چھوٹی گلی میں آ گیا اور پھر دوڑتا رہے تھے۔ دیوار سے کود کر وہ باہر چھوٹی گلی میں آ گیا اور پھر دوڑتا ہوا ایک اور تاریک گلی میں گسس گیا۔ اب وہ قدرے محفوظ تھا۔ اس نے منہ سے نقاب اتار کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ اب وہ مختف گیوں سے ہوتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا اور پھر دوسرے کمچے ایک کان بھاڑ دھا کہ وہ اور کھڑا کر رہ گیا حالانکہ وہ کافی دھا کہ وہ اور کھڑا کر رہ گیا حالانکہ وہ کافی دھا کہ ہوا۔ دھا کہ اتنا شدید تھا کہ وہ اور کھڑا کر رہ گیا حالانکہ وہ کافی

دھاکے کے بعد پہلی بار اس کے چرے پر گھبراہٹ کی پرچھاکیں رینگئے گئیں۔ برج فلک کو شاید کسی نے پہلے ہی سے ڈائنامیٹ کیا ہوا تھا کیونکہ اتنا شدید دھاکہ صرف ایک ٹائم بم سے نہیں ہوسکتا تھا۔ ایک سڑک پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور پھر اسے نیو مارکیٹ کا ایڈریس بتلا کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کے چرے پر پریشانی رقص کر رہی تھی کیونکہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی پر پریشانی رقص کر رہی تھی کیونکہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی سے مقل چکی ازاد ہو گیا تھا اور تصویر بھی غائب تھی۔ اس کے ساتھ ہی ازاد ہو گیا تھا اور تصویر بھی غائب تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہیڈکوارٹرز بھی بتاہ ہو چکے تھے۔

C\_F

''جمیں تو معلوم نہیں'' ۔۔۔۔ ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ ''کیا اس سے آگے بھی کوئی آدمی تھا'' ۔۔۔۔ وائٹ لائن نے ایک خیال کے تحت ہوچھا۔

''جی ہاں۔ جب ہم یا کیں باغ میں پہنچ تو اسی کھے ایک آدی دیوار بھاند کر باہر کود گیا تھا اور اسی کھے بیآ دمی آ گیا اور اسے ہم نے مار گرایا''……اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوہ۔ وہ آدمی نکل گیا" …… وائٹ لائن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ تصویر اس پہلے آدمی کے پاس ہوگ۔ "جی ہاں۔ وہ تو نکل گیا" …… اس کے آدمیوں نے جواب دیا۔ ان کے چرے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ یہ تعداد میں تین تھے۔ اس لمحے وائٹ لائن کے ریوالور سے لگا تار تین دھا کے ہوئے اور ان تینوں کی چینیں گونج آئمیں اور وہ لان پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ پھر اچا تک وائٹ لائن بھی چونک پڑا کیونکہ پولیس گاڑیوں کے سائران اسے سائی دینے گئے تھے۔

وہ ایک کمھے کے لئے ٹھٹھکا اور پھر اندھا دھند بھا گنا ہوا واپس راہداری میں آ گیا اور پھر ای کھڑی سے ہوتا ہوا وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور پوری عمارت میں خطرے کے سائرن گونجنے لگے۔ اس نے پھرتی سے ایک الماری سے ٹائم بم نکالا اور پھر اس نے اسے ویژن مشین کے پاس دس منٹ کا وقت سیٹ کر کے رکھ دیا۔ اب اس نے بٹن بند کر دیا تھا۔

 $\mathbf{F}$ 

''وری گذ' ''''مری گذا جواب دیا۔
''کیپٹن شکیل کی رپورٹ بھی ابھی آئی ہے کہ وائٹ لائن کا باس پائیں باغ کی دیوار پھاند کر فرار ہو گیا ہے اور برج فلک ایک زبردست دھاکے کے ساتھ تباہ ہو گیا ہے۔ کیپٹن شکیل اس ٹیکسی کا تعاقب کر رہا ہے جس میں وائٹ لائن کا سربراہ جا رہا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق اس کا رخ نیو مارکیٹ کی طرف ہے'۔ بلیک زیرو نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔

"اوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مینجر سلیم کے ٹھکانے پر جا رہا ہے۔ ہے۔ نضور یقینا اس کے پاس ہوگی۔ مجھے فوراً اسے پکڑنا چاہئے۔ اس وقت میری نظر میں وائٹ لائن کی اہمیت زیادہ ہے' .....عمران نے چونک کر کہا۔

''معلوم تو ایبا ہی ہوتا ہے'۔.... بلیک زیرو نے جواب دیتے ویئے کہا۔

 عمران مینجر سلیم کا میک اپ کر رہا تھا۔ میک اپ سے فارغ ہو کر اس نے کپڑے تبدیل کئے اور اس کمجے بلیک زیرو اندر داخل ہوا۔

''صفدر نے ربورٹ دی ہے عمران صاحب''….. بلیک زیرو نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔

"کیا رپورٹ ہے "....عمران نے چونک کر پوچھا۔

"اس نے بتایا ہے کہ وہ جب برج فلک پہنچے تو وہاں زبردست فائرنگ ہو رہی تھی اور دو پارٹیوں میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ اس کے خیال میں دونوں گروپ فکرا گئے تھے۔ صفدر کی اطلاع کے مطابق وہاں سے وائٹ اسکار پین والے اپنے باس کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب صفدر ان کا تعاقب کر رہا ہے "..... بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

عمران نے سخت کہیج میں کہا۔

"میں معافی جاہتا ہوں عمران صاحب".....عمران کو غصے میں و کھے کر بلیک زیرو نے گھبرائے ہوئے کہے میں کہا۔

"" ایبا کرو نعمانی اور چوہان کو وہاں نیو کالونی بھیج دو۔ ضرورت بڑی تو میں واچ ٹراسمیٹر پر انہیں احکام دے دوں گا۔ صفدر کی اطلاع اگر آئے تو مجھے مطلع کرنا".....عمران نے کہا اور پھروہ تیزی سے کمرے سے باہر نکاتا چلا گیا۔

چند کھوں بعد اس کی کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی نیو مارکیٹ کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس دکان سے کافی پہلے کار روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ ایک دکان کی طرف بروضے لگا۔ دکان میں داخل ہوتے ہی ایک سیلز مین تیزی سے اس کی طرف بروضے لگا۔

"باس- آپ کا کافی دیر ہے انظار کر رہے ہیں " ..... سیلز مین نے نزدیک آ کر سرگوشیانہ لہج میں کہا تو عمران بغیر کوئی جواب دیتے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دردازہ کھولا اور پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ایک ریوالور کی نال اس کے سینے پر لگ گئی لیکن دوسرے لیے ہی نال بٹالی گئی۔

''اوہ۔ نمبر الیون تم''…… ایک آواز سنائی دی۔ یہ وائٹ لائن تھا۔ گو اس نے نقاب اتار رکھا تھا لیکن کوٹ کے اوپر سفید رنگ کے شیر کا نیج اس کے متعلق چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا۔ پھر چونکہ وہ

غیر ملکی تھا اس لئے عمران سمجھ گیا کہ یہی وائٹ لائن کا باس ہے۔
"باس آپ"،....عمران نے لہجے میں جیرت پیدا کرتے ہوئے
کہا۔ ویسے اس کی آ واز سو فیصد سلیم جیسی تھی۔
"دیت سے اس کی آ واز سو فیصد سلیم جیسی تھی۔
"دیت سے اس کی آ داز سو فیصد سلیم جیسی تھی۔
"دیت سے اس کی آ داز سو فیصد سلیم جیسی تھی۔
"دیت سے اس کی اس سے سے اس کے اس کے اس سے اس

''تم کہاں غائب ہو گئے تھے' ..... ہاس نے کہا۔ اس کے کہج میں بے پناہ کئی تھی۔

''باس۔ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا''……عمران نے کہا اور پھر اس نے اپنے بکڑے جانے کی گول مول سی کہانی سنا دی اور ساتھ ہی میں بتلا دیا کہ وہ انہیں کس طرح ڈاج دے کرنگل سا

"میں تصویر وائٹ اسکار پین سے حاصل کر لوں پھر اس مقامی پارٹی سے بھی دو دو ہاتھ کروں گا"..... باس نے کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آٹار ابھر آئے اور عمران چونک پڑا۔
"کیا مطلب باس۔ تصویر آپ کے ہاتھ سے نکل گئ ہے"۔
عمران نے جیرت بھرے لہج میں کہا۔ ویسے اس بار اس کی جیرت مصنوعی نہیں تھی۔

''ہاں۔ ابھی پچھ دہر پہلے وائٹ اسکار پین نے ہیڈکوارٹر نمبرٹو پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے باس اور تصویر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں''….. وائٹ لائن نے کہا۔

"اوہ۔ یہ تو بہت برا ہوا''....عمران نے قدرے مایوی سے جواب دیا۔

C\_F 0

"وظهر من ایک اطلاع کا انظار ہے۔ میرا ایک آ دمی وائٹ اسکار پین میں شامل ہے۔ ای کی اطلاع پر تو ہم نے پہلے ان کے آ بریشن سنٹر پر حملہ کر کے ان سے وہ تصویر حاصل کی تقی۔ ابھی پیتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ اس وقت کہاں ہیں۔ میرا نام بھی وائٹ لائن ہے "سن وائٹ لائن نے غراتے ہوئے کہا گر عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔

E/

چند کھوں تک خاموشی طاری رہی اور پھر اچا تک وائٹ لائن چونک پڑا۔ اس کی ریسٹ واچ سے باریک سیٹی کی آواز آنے لگی تھی۔ گو آواز بہت مرهم تھی لیکن چونکہ کمرے میں خاموشی تھی اس لئے وہ آواز سنائی دے گئی۔ آواز سنتے ہی وائٹ لائن چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے گھڑی کا ونڈ بٹن دبایا تو ڈائل پر ایک ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور پھر اس نے گھڑی کو کان سے لگا لیا۔ عمران چونکہ اس کے قریب تھا اس لئے مرهم سی آواز اس کے کانوں میں بھی وہنچنے گئی۔

'' زیرو زیرو ون سپیکنگ ۔ اوور''..... ایک آواز سنائی دی۔ ''لیں۔ وائٹ لائن دس اینڈ۔ اوور''..... وائٹ لائن نے جواب ا۔

''ہم برج روڈ کی کوشی نمبر ایک سو دو میں موجود ہیں جناب۔ وائٹ اسکار پین یہاں موجود ہے۔ تصویر بھی اس کے پاس ہے۔ اوور''…… زیرو زیرو ون نے جواب دیا۔

''برج روڈ کی کوشی نمبر ایک سو دو۔ ٹھیک ہے۔ کتنے آ دمی ہیں وہاں۔ اوور''….. واقت لائن نے پوچھا۔

" مجھ سمیت دی جناب۔ جن میں سے چھ مقامی ہیں۔ اوور'۔ ووسری طرف سے جواب دیا گیا۔

" فی میک ہے۔ تم تیار رہو۔ ہم ابھی وہاں کینیجے ہیں۔ تصویر ان سے حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اوور' ..... وائٹ لائن نے کہا۔ " بہتر جناب میں وہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اوور' ۔ زیرو زیرو ون نے جواب دیا تو وائٹ لائن نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔

اس کے بعد وہ نون کی طرف بڑھا اور اس نے چند نمبر پرلیں کر کے رسیور کان سے لگا لیا۔ یہ نمبر عمران کے ذہن نشین ہو چکے تھ

''جیلو۔ وائٹ لائن سپیکنگ''…… رابطہ قائم ہوتے ہی وائٹ ائن نے کہا۔

''لیں سر''….. دوسری طرف سے ایک کرخت آ واز سنائی دی۔ ''تہمارے باس اس وقت کتنے آ دمی موجود ہیں''….. وائٹ ائن نے یوجھا۔

''دس آ دمی جناب' ..... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ''تم اپنے ساتھیوں سمیت سکے ہو کر برج روڈ کی کوشی نمبر ایک سو دو پر پہنچ جاؤ۔ وائٹ اسکار پین سے مقابلہ کرنا ہے'' ..... وائٹ سے صفرر نے کہا۔

" مجھے معلوم ہے۔ میں اس وقت مینجر کے میک اپ میں وائث لائن کے ساتھ ہول۔ تصویر وائٹ اسکار پین کے پاس ہے۔تم ایسا کرو کہ ایکسٹو کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ تمام ممبرز کو اس کوهی پر جیج دے۔ ابھی ابھی وائٹ لائن کے آ دمی وہاں حملہ کرنے والے ہیں۔ میں جب انہیں کاشن دوں گا تو وہ بھی کوتھی بر حملہ کر دیں۔ اوور''۔ عمران نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔

"جی بہتر۔ میں ابھی ایکسٹو کو کال کرتا ہوں۔ اوور' ..... صفدر

" کاش کے لئے میں صرف واج ٹراسمیر کا بین ونڈ تھینچوں گا۔ اوور''....عمران نے کہا۔

"جی بہتر۔ اوور".... صفدر نے جواب دیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر ونڈ بٹن دبا کر وہ مڑا اور دروازہ کھول کر دکان سے ہوتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر میکسی اسٹینڈ بر ہی وائٹ لائن موجود تھا۔

''اتنی دیر لگا دی تم نے'' ۔۔۔۔۔۔ وائٹ لائن نے غراہت آ میز کہے میں کہا۔ ''بب۔ ہاس۔ وہ مل نہیں رہے تھے'' ۔۔۔۔۔عمران نے خوفزدہ کہج میں کہا۔ میں کہا۔ ''بلڈی فول۔ تم مقامی لوگ ہوتے ہی بے وقوف ہو''۔ وائٹ

F

لائن نے تحکمانہ کہیج میں کہا۔

" بہتر جناب۔ ہم ابھی پہنچ جاتے ہیں' ..... دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو وائٹ لائن نے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ " چلو تمبر الیون " ..... وائث لائن نے عمران سے مخاطب ہو کر

'' چلیں باس''....عمران نے مؤدبانہ کہتے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں آگے بیچھے چلتے ہوئے دکان سے باہر نكل آئے۔ اس كم عمران كى ريست واج پر ايك مندسه جيكنے لگا۔ "ایک منٹ باس۔ میں ذرا فالتو راؤنڈ کے آؤل "....عمران نے وائٹ لائن سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔

''جاؤ۔ کیکن جلدی آتا۔ حمہیں باہر نکل کر راؤنڈ لینے کا خیال آیا ہے' ..... وائث لائن نے عصیلے کہے میں کہا مگر عمران سنی ان سنی كرتے ہوئے واپس وكان ميں كھس كيا۔ كمرے ميں پہنچ كر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر گھڑی کا ونڈ بٹن تھینے دیا۔

" بہلو۔ ہیلو۔ صفدر سپیکنگ۔ اوور ' ..... دوسری طرف سے صفدر

کی آ واز سنائی دی۔ ''لیں۔عمران بول رہا ہوں۔ اوور''…..عمران نے جواب دیتے

ہوئے کہا۔ ''عمران صاحب۔ وائٹ اسکار پین والے اس وقت برج روڈ کی کوشی نمبر ایک سو دو میں موجود ہیں۔ اوور''.... دوسری طرف

E/

''وائٹ لائن''…… ہاس نے کرخت کہے میں جواب دیا اور ساتھ ہی جواب دیا اور ساتھ ہی جیب سے لائٹر نکال کر اس نے اس آ دمی کا سگریٹ سلگا دیا۔

''ہم سب موجود ہیں ہاں''.... آنے والے نے سگریٹ کا کش کیتے ہوئے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ میں اندر پہنچ کر کاشن دول گا۔ تم تیار رہنا۔ کاشن نمبر دس یاد رکھنا'' ۔۔۔۔ وائٹ لائن نے جواب دیا تو وہ آ دمی سر ہلاتا ہوا ایک طرف مطرف ہٹ گیا اور پھر وہ دونوں اس کوشی کی عقبی طرف سے ہوتے ہوئے کوشی نمبر ایک سو دو کی عقبی دیوار کے قریب پہنچ سے ہوتے ہوئے کوشی نمبر ایک سو دو کی عقبی دیوار کے قریب پہنچ سے ہوتے ہوئے کوشی نمبر ایک سو دو کی عقبی دیوار کے قریب پہنچ سے ہوئے۔۔۔

''ہمیں اس دیوار کو پھاند کر اندر چلنا چاہئے''…… وائٹ لائن نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں ایک ہی چھلانگ میں دیوار پر موجود ہے۔ کوشی سنسان معلوم ہو رہی تھی۔ جلد ہی وہ اندر کود گئے اور پھر رینگتے ہوئے کوشی کی اصل عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ دونوں نے جیبوں سے ریوالور نکال لئے تھے۔ طرف بڑھنے کی وہ اصل عمارت کی عقبی دیوار کے قریب پہنچ کھے تھے۔ جلد ہی وہ اصل عمارت کی عقبی دیوار کے قریب پہنچ کھے تھے۔ جلد ہی وہ اصل عمارت کی عقبی دیوار کے قریب پہنچ کھے تھے۔ عمران سے کہا تو عمران نے کھڑکی کرؤ' …… وائٹ لائن نے عمران سے کہا تو عمران نے کھڑکی یر زور دیا مگر کھڑکی بندھی۔

"میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پائپ کے ذریعے جھت سے ہوکر سیر صیال ہوتا جا ہے ہوکر سیر صیال سے اندر داخل ہوتا جا ہے ".....عمران نے ایک

لائن نے کہا۔ غصے ہے اس کا چہرہ سرخ ہورہا تھا۔ عمران کا دل جاہا کہ یہبیں گولی مارکر اسے بتا دے کہ مقامی کتنے بے وقوف ہیں لیکن حالات کے پیش نظر وہ خاموش رہا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی وائٹ لائن نے اسے برج روڈ چلنے کے لئے کہا تو ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔

کھ دور جانے کے بعد بیک مرر سے عمران کی نظر کیپٹن شکیل پر پڑگئ جو دور اپنی کار میں تعاقب کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران کے چہرے پر ملکی سی مسکراہٹ بھر گئی اور پھر جلد ہی ٹیکسی برج روڈ پر پہنچ گئی۔

''کہاں جانا ہے صاحب' ۔۔۔۔۔ برج روڈ شروع ہوتے ہی شکسی ڈرائیور نے یوجھا۔

ددبس بیبی اتار دو' ..... وائٹ لائن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی۔ عمران نے کرایہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ جہاں وہ رکے تھے وہاں موجود کوشی کا نمبر اسی تھا جس کا مطلب ہے کہ کوشی نمبر ایک ہو دو تھوڑی دور ہی تھی۔ وہ دونوں پیدل ہی آگے بڑھنے گئے۔ سونمبر کوشی کے قریب بہنچنے پر ایک آ دمی ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر ان کی طرف برھا۔

''وائٹ''……اس شخص نے غیر مکلی کے قریب آ کر سرگوشی سے کہا۔ ویسے اس نے جیب سے سکر میں کپڑ کہا۔ ویسے اس نے جیب سے سگر بیٹ کی نکال کر ہاتھ میں کپڑ لی تھی تا کہ اگر کوئی د کھے رہا ہوتو سمجھے ما کی مانگ رہا ہے۔ 0 0

تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔

" " مُعَيك ہے۔ چلو' ..... وائث لائن نے تبویز قبول كرتے ہوئے کہا اور پھر پہلے عمران نے یائی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وائٹ لائن تھا۔عمران تو بندروں کی طرح یائب پر چڑھتا جلا گیا کٹیکن وائٹ لائن کو اوپر چڑھنے میں تھوڑی سی دفت ضرور ہوئی مگر حبیت پر وہ بھی پہنچ گیا۔

کو کھی بالکل سنسان معلوم ہو رہی تھی اور ابھی تک ان کے راست میں کوئی رکاوٹ تہیں آئی تھی۔ اس سے عمران دل ہی دل میں کھٹک گیا کہ معاملہ کچھ گہرا معلوم ہوتا ہے۔ وہ بے حدمختاط ہو گیا۔ سٹرھیاں اترتے ہوئے وہ ایک راہداری میں پہنچے اور پھر ایک وروازے کی دہلیز سے روشن کی ہلکی سی لکیر باہر نکل رہی تھی۔ وائث لائن نے کی ہول سے آئکھ لگا دی۔

''وائث اسكار پین موجود ہے' ..... وائث لائن نے كھڑے ہوكر عمران سے سرگوشیانہ کہے میں کہا مگر عمران خاموش رہا اور پھر اس نے دروازے کو آہستہ سے دبا دبا۔ دروازہ کھلٹا چلا گیا اور پھر وائٹ لائن عمران کو اشارہ کرتے ہوئے جھیٹ کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ربوالور ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔عمران بھی ایک جھٹکے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔

''اوہ۔ وہ آ گیا ہے' ..... ایک درخت کے بیجے رکی ہوئی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آ دمی نے کہا۔

" " ہونہہ۔ میں دیکھ رہا ہوں " ..... چھیلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آ دمی نے جواب میں غراتے ہوئے کہا اور پھر دوڑ کر آنے والا کار کے قریب آ گیا اور پھر اس کے نزد یک چینجے ہی کار کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ ایک جھکے سے اندر داخل ہو گیا۔ کار جو پہلے ہی سارٹ تھی تیزی سے سڑک پر بھا گئے گئی۔

'''کیا ہوا''.... مجھیلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غیرملکی ہے۔

" كاميابي باس ـ محرنمبرسكس ماراكيا ہے ".... آنے والے نے ہانیتے ہوئے کہے میں جواب دیا۔ شاید وہ کافی دور سے بھا گتا ہوا آ ربا تھا۔

E/

ایک چھوٹی سی مشین نکالی اور پھر اسے لئے ہوئے وہ کمرے کے درمیان رکھی ہوئی میز کی طرف آیا۔ اس نے مشین میز پر رکھ کر اس کا ایک بٹن پرلیس کر دیا اور مشین میں زندگی کی لہریں سی دوڑ گئیں اور پھر ایک بٹن دباتے ہی سکرین بھی روشن ہوگئی۔ پہلے تو سکرین بھی پرصرف لہریں ہی تھیں لیکن جلد ہی منظر صاف ہوتا چلا گیا۔

یہ ایک خاصا بڑا آفس نما کمرہ تھا۔ میز کے پیچھے کری پر بیٹھے ہوئے ایک بھاری بھرکم آدمی کا چہرہ سکرین پر پھیلنا چلا گیا۔ وہ آدھے سر سے گنجا تھا۔ طوطے کی طرح مڑی ہوئی ناک اور چھوٹی چھوٹی آ تھوں میں شیطانی چک لئے وہ سگار پی رہا تھا۔ وائٹ اسکار پین نے ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی وہ آدمی چونک پڑا۔ اسکار پین نے ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی وہ آدمی چونک پڑا۔ اس نے سامنے دیکھا اور پھر انگیوں میں پکڑا ہوا سگار میز پر رکھی ہوئی بڑی سی ایش ٹرے میں رکھ دیا۔

"مبلور وائث اسکار پین سپیکنگ سز"..... وائث اسکار پین نے قدرے مؤدبانہ کہے میں کہا۔

'' گریٹ اسکار پین سپیکنگ۔ ربورٹ' ۔۔۔۔۔ اس آ دمی کی بھاری مجرکم اور تحکمانہ آ واز سنائی دی۔

"باس ۔ تصویر میر ہے پاس موجود ہے' ..... وائٹ اسکار پین نے مسرت آمیز کہے میں کہا۔

"لین مجھے اطلاع ملی تھی کہ تصویر پہلے تم نے حاصل کی تھی پھر دائٹ لائن نے تم سے چھین کی اور تم بھی اس کے قبضے میں چلے دائٹ لائن نے تم سے چھین کی اور تم بھی اس کے قبضے میں چلے

"تقور کہاں ہے" ۔۔۔۔ ہاس نے نمبر سکس کی موت کی اطلاع کو درگزر کرتے ہوئے پوچھا تو آنے والے نے جیب سے ایک تقور نکال کر ہاس کے حوالے کر دی۔ ہاس نے ایک کمجے کے لئے غور سے اس تقور کو دیکھا اور پھر اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ کار مختلف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔

"اس آپریش میں ہمارے کتنے آ دمی ہلاک ہوئے ہیں"۔ باس نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر یوجھا۔

''تقریباً پانچ آدمی''…… ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''ہونہہ''…… باس نے ہنکارہ بھرا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ''کہاں چلنا ہے باس''…… ڈرائیور نے ایک چوراہے پر پہنچ کر وجھا۔

"دیوائٹ نمبرٹو پر چلو' ..... باس نے جواب دیا اور ڈرائیور نے گاڑی برج روڈ کی کوشی نمبر آیک سو دو گاڑی برج روڈ کی کوشی نمبر آیک سو دو کے پھاٹک کے باہر آ کر کار رک گئے۔ ڈرائیور نے مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو بھاٹک کھل گیا۔ اندر پہنچ کر کار رکتے ہی سب سے پہلے باس دروازہ کھول کر باہر نکلا۔

"کار اندر گراؤنڈ گیراج میں پہنچا دو" ..... باس نے ڈرائیور سے
کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک کافی برے کرے میں پہنچ
گیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ
سیدھا ایک الماری کی طرف بردھتا چلا گیا۔ الماری کھول کر اس نے

وائث اسکار پین نے جواب دیا۔

"اوکے ".... گریٹ اسکار پین نے کہا اور سکرین تاریک ہوگئی۔ وائٹ اسکار پین نے مشین کے بٹن آف کئے اور پھر مشین اٹھا کر الماري ميں ركھ دى۔ اس لمح اجاتك كمرے ميں ايك تيزسيش بجنے تحلی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی وہ تیزی سے ایک سوچ بورڈ کی طرف بر حا۔ پھر اس نے ایک بنن دیا دیا۔ باتیں طرف کی دیوار ایک طرف سرکتی چکی گئی۔ اب وہاں ایک کافی بردی سکرین موجود تھی۔ اس نے ایک اور بٹن دیا دیا اورسکرین روشن ہو گئے۔ وہ سونچ بورڈ پر کی ہوئی ایک ناب کو تھما رہا تھا۔ سکرین پر پوری کوتھی کا منظر کیے بعد دیگرے نظر آنے لگا اور پھر اسے ایک کمرے میں ایک مقامی آ دمی نظر آ گیا جو واج ٹراسمیٹر پر جھکا ہوا بول رہا تھا۔ اس کی آ واز کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔

" '''زریرو زمرو ون سپیکنگ \_ اوور''..... ایک آواز سنائی دی اور پھر دوسری طرف سے آنے والی آواز بھی سنائی دی۔ آواز سنتے ہی وه چونک برا۔

"دلیس وائف لائن۔ دس اینڈ۔ اوور " ..... دوسری طرف سے کہا

"د مهم رج رود کی کوهی نمبر ایک سو دو میں موجود ہیں جناب\_ وائث اسکار پین بہال موجود ہے۔ تصویر مجھی اس کے پاس ہے۔ اوور''.... کمرے میں موجود آدمی بول رہا تھا۔

ا من الله الله الكاريين في سخت لهج ميل كها-''آپ کی معلومات بالکل سیح ہیں باس مگر میرے آ دمیوں نے مجھے بھی جھڑا لیا اور میں نے تصویر بھی ان سے حاصل کر لی ہے'۔ وائث اسکار پین نے کہا۔ وہ باس کی سیح معلومات نر جیران تھا کہ اتنی دور ہونے کے باوجود بھی وہ لمحہ بہ لمحہ کی خبروں سے واقف

" مونہد اب وائث لائن كہال ہے " ..... باس نے يوجھا۔ " معلوم نہیں باس۔ میں نے سوچا پہلے تصویر آپریش نمبر تھری کے ذریعے آی کو روانہ کر دول پھر وائٹ لائن سے نیٹ لول گا" ..... وائث اسكاريين نے جواب ديا۔

" " " " " وہ تصویر آ پریش تھری کے ذریعے نہیں آ سکتی۔ اس کے متعلق مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ مخصوص تیمیکلز کے ذریعے تیار کی سن کئی ہے۔ کیمرہ کا لینز اس پر بڑنے والی روشنی کی شعاعوں کاعلس نہیں لیتا۔ تم اس تصویر کو لے کر پہلی فرصت میں ہیڈکوارٹر آ جاؤ''…… باس نے تحکمانہ کہے میں کہا۔

، ولیکن سر۔ وہ وائٹ لائن' ..... وائٹ اسکار پین نے گھبرائے

ہوئے کہجے میں کہا۔ ''تم اسے جھوڑو۔ وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا''۔ گریٹ اسكار پین نے عصیلے کہتے میں كہا۔

"بہتر سر۔ میں آج ہی واپس آنے کا پروگرام بناتا ہول"۔

E/

" برج روڈ کی کوشی نمبر ایک سو دو۔ ٹھیک ہے۔ کتنے آ دی ہیں وہاں۔ ادور' ..... وائٹ لائن کی آ واز گونجی۔

''مجھ سمیت دس جناب۔ جن میں سے چھ مقامی ہیں۔ اوور''۔ کال کرنے والے نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ تم تیار رہو۔ ہم ابھی وہاں پہنچتے ہیں۔ تصویر ان سے حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اوور' ،.... وائٹ لائن کی عصیلی آواز سنائی دی اور وائٹ اسکار پین طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔

0

" بہتر جناب۔ میں وہیں آپ کا انظار کر رہا ہوں۔ اوور 'ریو زیرو ون نے جواب دیا تو دوسری طرف سے وائٹ لائن نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر کمرے میں موجود آ دی نے فرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔

وائٹ اسکار پین نے سونچ بورڈ کا ایک اور بٹن دبایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ناب گھمانی شروع کر دی۔ ناب گھمانے کے ساتھ منظر بدلتا گیا اور پھر ایک کمرے میں دو غیر مکی نظر آئے جو اس کے ساتھ کار میں آئے تھے۔ اس نے منظر روک کر ایک بٹن دبا دیا۔ وہ دونوں جو بیٹھے شراب پی رہے تھے کدم چونک پڑے۔ دبا دیا۔ وہ دونوں جو بیٹھے شراب پی رہے تھے کدم چونک پڑے۔ دبا دیا۔ وہ دونوں جو بیٹھے شراب پی رہے تھے کدم چونک پڑے۔ نامبر ٹو اور نمبر تھری' ۔۔۔۔ وائٹ اسکار پین نے سرد لہج میں نظر کرتے ہوئے کہا۔

''لیں سر'' ۔۔۔۔۔ دونوں نے بیک وفت مؤدبانہ کہی میں کہا۔ ''نمبر الیون تقری وائٹ لائن کا آ دمی ہے۔ اسے گرفتار کر کے

روم نمبر ون میں لے آؤ اور دیکھو وائٹ لائن خود یہاں حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اس کے راستہ میں کوئی رکاوٹ مت پیدا کرو۔ اسے میرے پاس آنے دو''…… وائٹ اسکار پین نے انہیں تھم دیتے ہوئے کہا۔

'''اوکے س''..... دونوں نے بیک وقت جواب دیا اور وائٹ اسکار پین نے بٹن آف کر دیا۔ وہ ناب تھماتا چلا گیا اور منظر تبدیل ہونے لگا۔ اب کو تھی کی جارد بواری نظر آ رہی تھی۔ اس نے منظر جارد بواری پر روکا اور پھر ایک بٹن وہا دیا۔ کمرے کی وائیں دیوار سے ایک بڑی سی الماری نمودار ہوئی تو وہ اس الماری کی طرف تیزی سے بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور پھر اس میں موجود ایک چھوٹی سی بیٹری نمامشین اٹھا کر اپنی بیلٹ پر ایک کلپ کی مدد سے مک کر دی۔ اس بیٹری کا بیٹن آن ہوتے ہی ایک جھما کہ سا ہوا اور پھر اس کے جسم کے گرد نیلگوں رنگ کی شعاعوں نے حصار کر کیا۔ اس نے وہ الماری بٹن دیا کر غائب کر دی اور پھر سکرین کے سامنے موجود کری پر بیٹھ گیا۔ چند کھوں بعد کمرے میں تھنٹی کی آواز

"اسے یہاں کونے میں بائدھ دو' .... وائٹ اسکار پین نے البين حكم دييتے ہوئے كہا۔

'''مم۔مم۔مگر باس میرا قصور''.... زیرو زیرو ون نے ہکلاتے

'' الجھی بتاتا ہول'' ..... وائٹ اسکار پین نے دھاڑتے ہوئے کہا جبکہ تمبر ٹو اور تھری نے اسے کونے میں دیوار سے لگے ہوئے مکوں

"اس کے ہاتھ سے گھڑی اتار لؤ' ..... وائث اسکار پین نے تمبر ٹو اور تھری کو حکم دیتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے حکم کی حمیل کر دی جبکه زیرو زیرو ون کا چېره مزید زرد پر گیا۔

"" تم دونوں اس پردے کے پیچھے حصی جاؤ۔ جب تک میں اشارہ نہ کروں سامنے مت آنا' ..... وائٹ اسکار پین نے تمبر تو اور تھری کی طرف و سکھتے ہوئے کہا اور وہ دونوں اثبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک کونے میں لٹکے ہوئے بڑے سے پردے کے پیچھے

"اب تو تمهیں معلوم ہو گیا ہے کہ تہیں کس لئے گرفتار کیا گیا ہے' ..... وائث اسکار پین نے سرد کہتے میں زیرو زیرو ون سے مخاطب

"مم\_مم میں بے قصور ہول باس ' ..... زیرو زیرو ون نے ہکلاتے ہوئے کہا۔

'''میں خود خمہیں کال کرتے ہوئے دیکھے بھی چکا ہوں اور بات چیت بھی سن چکا ہوں اس کئے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں'۔ وائث اسکار پین نے کہا۔ اس کے کہج میں موت کی سی سردی تھی اور پھر اسی کھے اجا تک وائٹ اسکار پین چونک بڑا۔ یا نیس باغ کی ر بوار پر دو آ دمی نظر آ رہے ہے۔ پھر وہ دونوں د بوار بھاند کر اندر آ كيے۔ وائث اسكار پين مختاط ہو گيا اور چھر وہ دونوں يا نيس باغ ميں رینگتے ہوئے اصل عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔

وائث اسكار پین ساتھ ساتھ منظر تبدیل كرتا چلا گیا۔ وہ دونوں اصل عمارت کے قریب مہنچے اور پھر ان میں سے ایک نے ایک کھڑکی پر دباؤ ڈالا مگر کھڑکی بند تھی۔ پھر وہ دونوں اوپر سے آنے والے یائی کی طرف برھے۔ وائٹ اسکار پین ان کی تقل وحرکت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ حصت برجیج کر وہ دونوں سیرھیوں سے ہوتے ہوئے راہداری میں آ گئے۔سکرین پر منظر بھی ساتھ ساتھ بدل رہا تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے وہ دونوں وائٹ اسکار پین کے کمرے کے دروازے کے باہر آ کر رک گئے۔ پھراس نے ایک آ دمی کو کی ہول سے آئکھ لگاتے ویکھا۔ اس نے ایک طویل سائس لے کربٹن آ ف کر دیا۔ بٹن آف ہوتے ہی سکرین تاریک ہو گئی۔ ایک لمحہ بعد دروازہ ایک جھکے سے کھلا اور پھر کے بعد دیگرے دونوں آدمی

"بینڈز اپ۔ وائٹ اسکار پین " .... آنے والوں میں سے ایک

ہوئے کہا۔ C\_F سے انچھی طرح جکڑ دیا۔

نے غراتے ہوئے کہا اور ریوالور اس پر تان لیا۔

''خوش آ مدید وائٹ لائن۔ مجھے انسوں ہے کہ میں ہاتھ او نے نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس وقت میکنا شعاعوں کے حصار میں ہوں۔ تم بہت خوش سے فائر کر سکتے ہو''…… وائٹ اسکار پین نے طنزیہ لیجے میں جواب دیا اور وائٹ لائن کا ریوالور غیر ارادی طور پر جھک گیا کیونکہ وہ خود میکنا شعاعوں کے اثرات جانتا تھا۔

"اپنے ساتھی زیرہ زیرہ ون کا حشر بھی دکھے لو".... وائٹ اسکار پین نے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وائٹ لائن انے ایک جھٹکے سے منہ موڑ کر دیکھا اور پھر دخ سیدھا کر لیا۔

''تم شرافت سے نصور میرے حوالے کر دو۔ میں میکنا شعاعوں کا نوڑ جانتا ہول' ۔۔۔۔۔ وائٹ لائن نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن دبا دیا۔ یہ باہر کھڑے ہوئے اپنے آدمیوں کو حلے کا کاشن تھا۔ اس کے ونڈ بٹن دباتے ہی اجازے کی اویا کہ کرے میں تیز سیٹی گونجے گئی۔

"" م اپنی واج ٹرائسمیر اتارکر مجھے دو۔ یہاں سے تم اس پرکسی کو کال نہیں کر سکتے ".... وائٹ اسکار پین نے چونک کر کہا لیکن وائٹ لائن کا مقصد حل ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے ونڈ بٹن دوبارہ محینج لیا۔ کمرے میں کو نجنے والی سیٹی بند ہوگئی۔

''کم ان' ۔۔۔۔۔ وائٹ اسکار پین جو اب کھڑا ہو گیا تھا زور سے چنا اور پھر دوسرے کمجے پردے کے پیچھے سے تمبر ٹو اور تھری پردہ

ہٹا کر سامنے آگئے۔ اِن کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ وائٹ لائن نے فائر کرنا چاہا مگر عمرا ن نے اچا تک ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور گرگیا۔

''بیر کیا نمبر الیون' ' ..... وائٹ لائن نے چیختے ہوئے کہا۔ ''مجھے تم سے نہیں وائٹ اسکار پین سے ہمدردی ہے' ، .... عمران نے انتہائی سنجیدہ کہتے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تخینک یو نمبر الیون - تمہاری موت فی الحال ٹل گئی ہے۔ تمہارے متعلق میں بعد میں فیصلہ کروں گا۔ وائٹ لائن کو گوئی مار دو اسٹ اسکار پین نے کہا۔ اس نے گوئی مارنے کا تھم اپنے آ دمیوں کو دیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتے عمران نے کیے بعد دیگرے دو فائر کر دیئے اور وہ دونوں چینے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔

"وری گر نمبر الیون " ..... اس مرتبہ وائٹ لائن نے چیخے ہوئے کہا اور اس کمچے کوشی میں گولیوں کی آ وازیں گونجے لگیں۔ وائٹ لائن والوں نے جملہ کر دیا تھا۔ پھر وائٹ لائن نے ریوالور پین کر وائٹ اسکار پین پر جملہ کر دیا۔ شاید وہ شعاعیں صرف دھات کو روک سکتی تھیں انسانی جسم کونہیں کیونکہ وائٹ لائن اور وائٹ اسکار پین تھیں انسانی جسم کونہیں کیونکہ وائٹ لائن اور وائٹ اسکار پین تھی مقتا ہو گئے تھے۔

عمران ہونفوں کی طرح بلکیں جھیکاتا ہوا ان دونوں کو لڑتا ہوا د مکھ رہا تھا۔ اب فائر نگ کی آوازیں کمرے کے قریب آتی جا رہی E/

کھیں۔ شاید حملہ آور ادھر ہی بڑھ رہے تھے۔ عمران نے بھی ہاتھ بیل بندھی ہوئی گھڑی کا بٹن دبا دیا۔ کمرے میں سیٹی کی آواز گونجنے گئی اور وائٹ لائن چونک بڑا اور اس موقعہ سے وائٹ اسکار پین نے فائدہ اٹھا لیا اور دوسرے لمحے وائٹ لائن اڑتا ہوا عمران سے کرا گیا۔ یہ وائٹ اسکار پین کی حرکت تھی۔ عمران سے کرا گیا۔ یہ وائٹ اسکار پین کی حرکت تھی۔ دونوں کھڑے ہو جاؤ''…… وائٹ اسکار پین نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور چک رہا تھا گر اسی لمحے دروازہ ایک دھاکے سے کھلا اور پھر دو آدمی ہاتھ میں ریوالور لئے اندر داخل ہوئے۔ وہ

کے ہاتھ میں ربوالور چیک رہا تھا مگر اس کمجے دروازہ ایک دھاکے ے کھلا اور پھر دوآ دمی ہاتھ میں ربوالور لئے اندر داخل ہوئے۔ وہ وائث لائن کے آ دمی تھے جو بہاں تک چہنجنے میں کامیاب ہو گئے تنص مر وائث اسکار پین نے فائر کر دیا اور ایک آ دمی جیخ مار کر گرا محمر دوسرنے اس پر فائر کر دیا حمر شعاعوں کی وجہ سے محولی اسے نہ ملکی اور اس کمنے وائٹ لائن نے اسے زبروست فلائنگ کک ماری اور وائث اسکار پین کے ہاتھ سے ربوالور گر گیا۔ وہ الث کر دوسری طرف جا گرا تھا اور پھر وائٹ لائن اس کی کمرے چیک گیا۔ ایک لمح بعد جهما كا جوا اور وه ميكنا ريز بند جو تنس شايد وانث لائن نے اس بیری نما آلے کا بٹن آف کر دیا تھا۔ پھر عمران کے ر بوالور سے فائر ہوا اور وہ آ دمی جس نے وائٹ اسکار پین پر حملہ کیا

"اب تم دونوں کھڑے ہو جاؤ ورنہ گولی مار دول گا".....عمران نے اصل کہجے میں غراتے ہوئے کہا اور وہ دونوں وائٹ جو ایک

دوسرے پر مکے برسا رہے ہتھے عمران کی بدنی ہوئی آواز سن کر حیرت سے علیحدو ہو گئے۔

"ہاتھ او نچ کر لؤ" ..... عمران نے تحکمانہ کہے میں کہا تو ان دونوں نے ہی کچاتے ہو ہاتھ او نچ کر لئے۔ ای کمے دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا اور سیکرٹ سروس کے ارکان منہ پر نقاب لگائے اندر داخل ہوئے۔ اس موقع سے وائٹ اسکار پین نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس کا ہاتھ دوبارہ اپنے بیلٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عمران نے فائر کر دیا اور وائٹ اسکار پین چیخ مار کر الٹ گیا۔ گوئی عین اس جگہ گئی تھی جہاں بیٹری تھی۔ فائر کے ساتھ ہی ایک زور دار دھا کہ ہوا۔ شاید بیٹری تباہ ہوگئی تھی۔ جبکہ سیکرٹ سروس کے ارکان نے عمران کی پشت سے بھی ریوالور نگادیا تھا۔

" دمیں تو بیار ہوں دوستو' .....عمران نے کہا اور پھر ایک جھکے سے ربوالور ہٹا لیا گیا۔

''عمران صاحب آپ' ….. صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

''جی ہاں۔ بندہ ناتواں ہی ہے''۔۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے واب دما۔

"ان کی تلاشی لو" ..... عمران نے صفدر اور کیبین تھکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں ان کی طرف بڑھ گئے گر اچا تک وائٹ اسکار پین نے فرش کی کسی ٹائل کو دبا دیا تھا اور ایبا کرتے ہی

E/

ساری عمارت میں الارم بیخنے کے۔

"نهار بار بار چند منك بعد بي عمارت تباه مو جائے كى اورتم لوگ بھی ساتھ ہی تباہ ہو جاؤ گئے' ..... وائٹ اسکار پین نے وحشانہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔

و خلدی کرو۔ ان دونوں کو اٹھا کر باہر لے چلو ' .....عمران نے صفدر اور كيبين شكيل سے مخاطب ہو كر كہا تو كيبين شكيل جو وائث لائن کے قریب تھا اچا تک اس نے ایک زور دار مکا وائٹ لائن کی کنیٹی پر جما دیا۔ مکا کافی زور دار تھا اس کئے پہلے کے میں ہی کام ہو گیا۔ وائٹ لائن بے ہوش چکا تھا۔ صفرر نے جھک کر وائٹ لائن

" مجھے کھولو۔ خدا کے لئے مجھے کھولو ' ..... زیرو زیرو ون نے چیختے ہوئے کہا جو ایک کونے میں بندھا ہوا تھا۔

" "کھبرو۔ دیکھواس کی جیب میں تصوریجی ہے یا جہیں "عمران نے کہا اور پھر وہ جھیٹ کر وائٹ اسکار پین کے قریب پہنچا اور پھر اس نے پھرتی سے اس کی تلاشی کی تو اس کی جیب سے ایک تصویر

" بھا گؤ'....عمران نے تصویر جیب میں ڈاکتے ہوئے کہا اور پھر سب دروازے سے باہر نکل آئے۔ زیرو زیرہ ون ابھی تک چیخ رہا تھا لیکن ابھی عمران اور اس کے ساتھیٰ برآ مدے میں ہی تھے کہ عمارت بری طرح لرزنے گئی۔

"" تیز دوڑو۔ عمارت تباہ ہونے والی ہے' .....عمران نے چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ سب آندھی اور طوفان کی طرح لان کی طرف بھا گئے لگے۔ صفدر اور كيبين شكيل نے چونكه كاندھوں ير وائث لائن اور وائث اسكار پین كو اٹھا ركھا تھا اس كئے وہ پیجھے رہ گئے۔ پھر ابھی وہ لان کے قریب پہنچے ہی تھے کہ کان بھاڑ دھا کہ ہوا اور بوری عمارت دھر ام سے زمین بوس ہو گئی۔ صفدر اور کیبین شکیل برآ مدے کے ملیے تلے دب گئے۔ دھاکہ اتنا شدید تھا کہ عمران اور و گیرتمام ساتھی بھی جھٹکا کھا کر نیچے گر پڑے اور پھر سب سے پہلے عمران ہی اٹھا۔ اس نے باقی ساتھیوں کو بھی اٹھنے میں مدد دی۔ " 'جلدی کرو۔ ہمیں صفدر اور کیپٹن شکیل کو ملبے سے نکالنا ہے'۔

عمران نے چینے ہوئے کہا اور پھر سب لوگ ہر چیز کو بھول کر ملبہ ہٹانے لگے۔ اس کمح اجا تک جاروں طرف سے گولیوں کی بوجھاڑ ہونے گئی۔ گولیاں برسانے والے کوشی کی بیرونی دیوار کی اوٹ میں تنھے۔ گولیوں کی پہلی ہاڑ برئے ہی عمران سمیت سب لوگ ملیے میں ہی بناہ گاہیں ڈھونٹرنے کیے۔

"جوابی فائرنگ کرو"....عمران نے چیخ کر کہا اور پھر نعمانی نے ایک شہتر کی آڑ لے کر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اب عجیب سی بوزیش ہو گئی تھی۔ عمران جلد از جلد صفدر اور کیبیٹن شکیل کو ملبے سے نكالنا جابتا تفامكر اس فائرنگ مين اييا كرنا نامكن تفا اور عمران كو خطره تفا که اگر زیاده دیر ہوگئی تو کہیں صفدر اور کیبیٹن شکیل دونوں کو

زندگی سے ہاتھ نہ دھونے پڑیں۔ ویسے اسے بیہ بھی سمجھ نہیں ہ رہی تھی کہ بیہ گولیاں کون برسا رہے ہیں۔ دور ا

''پہلے ان کا مقابلہ کرو' ۔۔۔۔۔۔عمران نے چیخ کر کہا اور پھر عمران سمیت باتی لوگ بھی جوابی حملے میں مصروف ہو گئے۔ ایک عجیب اورهم ساچ گیا تھا۔ اتن دیر میں دور سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے گئے۔ بے تحاشا فائرنگ اور عمارت کی تباہی سے پورے علاقے میں شور مج گیا تھا۔ چنانچہ پولیس کو اطلاع مل گئ تھی۔ ابھی یہ سائرن دور ہی تھے کہ اچا تک حملہ آ وروں کی پشت پر سے بھی فائرنگ کی آ وازیں گونجنے لگیں اور پھر یکدم گولیوں کی بوچھاڑ رک گئ اور ماحول میں سکوت طاری ہو گیا جس کو صرف پولیس سائرن ہی توڑ رہے تھے۔ جلد ہی پولیس کی گاڑیاں تباہ شدہ پولیس سائرن ہی توڑ رہے تھے۔ جلد ہی پولیس کی گاڑیاں تباہ شدہ کوشی کے قریب آ کر رک گئ اور پھر پولیس والے ہاتھوں میں رائفلیں لئے کوشی میں داخل ہو گئے۔

"" م لوگ فرار ہو جاؤے تہ ہیں پولیس کے قابو میں نہیں آنا چاہئے"۔
فائر نگ رکتے ہی عمران نے چیخ کر کہا۔ اب جب پولیس اندر داخل
ہوئی تو عمران وہاں موجود تھا۔ باقی ممبران نجانے کس راستے سے
باہر نکل گئے تھے۔ پولیس کے ساتھ سپر نڈنڈ نٹ فیاض بھی تھا اور پھر
عمران کو حراست میں لے لیا گیا۔

''اسے جھھکڑیاں پہنا دو'' ۔۔۔۔۔ سوپر فیاض نے چیختے ہوئے کہا کیونکہ عمران نمبر الیون کے میک اپ میں تھا اس لئے وہ خاموش

اب سیاہ پوش ان کے قریب بھیج چکا تھا۔ سوپر فیاض اسے جبرت سے دیکھ رہا تھا کہ سیاہ پوش نے کوٹ کا کالر الث دیا اور دوسرے لیحہ دیکھنے کے قابل تھا۔ سوپر فیاض اور اس کے ساتھیوں نے بول بو کھلا کر اس سیاہ پوش کوسیلوٹ کیا جیسے انہوں نے کوئی ملک الموت کی شکل دیکھ لی ہو۔ یہ بلیک زیرہ تھا اور نیج ایکسٹو کا مخصوص نشان کی شکل دیکھ لی ہو۔ یہ بلیک زیرہ تھا اور نیج ایکسٹو کا مخصوص نشان ظام کرتا تھا۔

"عمران باقی ساتھی کہاں ہیں" ..... بلیک زیرہ نے سیاوٹ کا جواب دیتے ہوئے مخصوص کہیج میں عمران سے پوچھا اور پھر عمران کا نام سن کر سوپر فیاض ایک مرتبہ پھر چونک پڑا۔ وہ آ تکھیں بھاڑ کھاڑ کر عمران کو دیکھ رہا تھا۔

"وصفرر اور کیپین شکیل ملبے میں دب چکے ہیں اور باقیوں کو میں اور باقیوں کو میں اور ہونے کا تھم دیا تھا".....عمران نے فرنچ کہتے میں بات

0

کرتے ہوئے کہا تا کہ سوپر فیاض اور اس کے ساتھی اس کی بات نہ سمجھ سکیں۔

''مسٹر فیاض۔ فورا ملبہ اٹھایا جائے۔ میرے دو ساتھی اس ملبے کے نیچے ہیں'' سب بلیک زیرو نے مخصوص لیجے میں فیاض کو حکم دیتے ہوئے کہا اور سوپر فیاض نے سیلوٹ مارکر حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا اور دوسرے لیجے وہ چیخ چیخ کر سب کو ملبہ اٹھانے کا حکم دے رہا تھا کیونکہ وہ ایکسٹوکی وہاں موجودگی سے بوکھلا گیا تھا۔

''اب میں چلنا ہوں۔ عمران تہہیں جو کچھ کیے تہہیں اس کی تغییل کرنی ہوگئ سے کہا اور بھر تغییل کرنی ہوگئ سے کہا اور بھر واپس مڑگیا۔

"آج پنہ چلا سوپر فیاض کہ تم پردہ داروں سے بہت زیادہ ڈرتے ہو' .....عمران نے بلیک زیرہ کے جاتے ہی سوپر فیاض سے خاطب ہو کر کہا اور وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ جلد ہی ملبہ ہنا لیا گیا۔ صفدر اور کیبٹن شکیل دونوں بیبوش تھے۔ وائٹ لائن میں قدرے جان باقی تھی گر وائٹ اسکار پین کا سر ریزہ ریزہ ہو چکا

"ایمبولینس منگواو" .....عمران نے صفدر اور کیبیٹن شکیل کی حالت و کیجے کر سوپر فیاض سے کہا اور پھر سوپر فیاض کے تھم پر ایمبولینس جلد ہی وہاں پہنچ گئی۔

"ان جاروں کو اس میں لٹا دو' ....عمران نے کہا تو سوپر فیاض

نے اس کے علم کی تمیل کر دی۔ وہ دل ہی دل میں بری طرح بیج و تاب کھا رہا تھا گر وہ ایکسٹو کی وجہ سے مجبور تھا کیونکہ ایکسٹو کے اختیارات سے وہ انچی طرح واقف تھا ورنہ وہ عمران کو تو گھاک ڈالنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ ایمبولینس میں چاروں کو سوار کر کے عمران خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔

"او کے سوپر فیاض" .....عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سوپر فیاض خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ عمران نے ایمبولینس سارٹ کی اور دوسرے ہی لیحے ایمبولینس سرکول پر دوڑ نے لگی۔ ابھی وہ فلیٹ روڈ پر ہی پہنچا تھا کہ ایک زور دار دھا کہ ہوا اور ایمبولینس لڑ کھڑانے لگی۔ عمران نے پوری قوت سے بریک لگائے اور ایمبولینس رک گئی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران دروازہ کھول کر باہر نکاتا اس کے چاروں طرف ریوالورکی نالیس نظر آنے لگیں۔

"نیچ از و" ایک آ دی نے غراتے ہوئے کہا۔
"دابرٹ۔ تم ایمولینس کا دروازہ کھول کر باس کو باہر نکالو"۔
ایک آ دمی نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ تعداد میں چار تھے اور پھر ایک آ دمی جسے رابرٹ کے نام سے پکارا گیا تھا ایمولینس کی طرف بڑھا۔ عمران جو ہاتھ اٹھائے خاموش کھڑا تھا اچا تک اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے کھے اس سے پہلے کہ کوئی گئے سمجھتا وہ انچارج کی پشت پر تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی

₽ V

دول گانسسمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اس انچارج نے گردن چھڑانے کی بے حدکوشش کی گرعران کی گرفت تھ ہوتی چلی گئ جبکہ باقی سب لوگ جیرت سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔
چند کمحول تک جدوجہد ہوتی رہی پھر جب انچارج کا گلا گھنے کے قریب ہوگیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور گرا دیا۔ اس کا ریوالور گرا دیا۔ اس کا ریوالور گرا دیا۔ اس کا قطعی سنسان تھی اس لئے اب تک کسی نے مداخلت نہیں کی تھی۔ قطعی سنسان تھی اس لئے اب تک کسی نے مداخلت نہیں کی تھی۔ ان کے ریوالور گراتے ہی عمران نے انچارج کو ان پر اچھال دیا۔ ان کے ریوالور گراتے ہی عمران نے انچارج کو ان پر اچھال دیا۔ انجارج ایک آدی سے عمران نے جبیت کر انجارج ایک آدی سے عمران کیا جبکہ باقی دو آدمیوں نے جمیت کر

ر بوالور اٹھانے کی کوشش کی مگر عمران نے انتہائی پھرتی سے جیب

سے ریوالور نکال لیا اور دوسرے کھے دو فائر ہوئے اور وہ دونوں

سینے کو بکڑ کر جھک گئے مگر انچارج جو اس دوران جھکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، نے عمران پر پوری قوت سے چھلا نگ لگا دی۔

عمران نے فائر تو کیا گر گولی انبچارج کے پہلو سے نکل گئی اور پھر وہ دونوں ہی نیچ آ گرے۔ عمران نے نیچ گرتے ہی انبچارج کو دوسری طرف اچھال دیا گر اس سے پہلے کہ وہ اٹھا دوسرا آ دمی جس سے انبچارج مکرایا تھا عمران کے اوپر آ گرا۔ عمران نے تیزی

سے کروٹ بدنی اور وہ زمین سے ٹکرا گیا اور عمران اچھل کر کھڑا ہو
گیا۔ پھر وہ دونوں بھی مقابل میں آ گئے۔ دوسرے لمحے ان دونوں
نے مل کر عمران پر چھلا تگ لگا دی لیکن عمران نے جھکائی دی اور پھر
اس کی ہخیلی کا زور دار وار انبچارج کی گردن پر پڑا اور ایک ہلکی سی چخ ابھری اور اس کے ساتھ ہی انبچارج کے منہ سے بھیا تک چنخ ابھری اور اس کے ساتھ ہی انبچارج کے منہ سے بھیا تک چنخ کئی اور وہ زمین پر گر کر تڑنے نگا۔ دوسرے آ دمی نے بیہ حالت دیکھا تو اس نے ڈر کر بھا گئے میں ہی عافیت مجھی۔عمران نے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں مجھی اور وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا ایمبولینس کی طرف بڑھ گیا۔

اب مسئلہ تھا ایمولینس کے ٹائر تبدیل کرنے کا۔ عمران نے ایمبولینس کا بچھلا دروازہ کھولا اور پھر اس نے اندر داخل ہو کرصفدر اور کیبٹن شکیل کی حالت دیکھی۔ وائٹ لائن بھی اس دوران ختم ہو چکا تھا۔ صفدر اور کیبٹن شکیل دونوں کی حالت خطرناک تھی۔عمران نے باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور پھر واج ٹراسمیٹر کا بٹن تھینج لیا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔

'' ہیلو۔ ہیلو۔ عمران سپیکنگ۔ اوور''….'عمران نے کال کرتے ویئے کہا۔

ہوئے کہا۔ ''ایکسٹو۔ اوور''.... دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔

دی۔ ''بلیک زیرو۔ باقی ساتھی دانش منزل پہنچ سمئے ہیں۔ اوور''۔عمران k V

نے پوچھا۔

''جی ہاں۔ بس آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اوور''..... بلیک زیرو نے جواب دیا۔

"مجھ پر فلیٹ روڈ پر وائٹ لائن کے آ دمیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ایمبولینس کے ٹائر برسٹ کر دیئے گئے ہیں۔ تم دوممبران کے ہمراہ اپنی ایمبولینس بھجواؤ۔ فورآ۔ صفدر اور کیپٹن تھکیل دونوں کی حالت نازک ہے۔ اوور''……عمران نے کہا۔

''بہتر۔ میں ابھی ایمبولینس بھجواتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر فاروقی اور اس کے عملے کو کال کر لیا ہے۔ اوور''…… بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ جلدی بھجواؤ۔ میں فلیٹ روڈ کے پانچویں میل پر موجود ہوں۔ اودر' ۔۔۔۔ عمران نے جواب دیا اور بھر ونڈ بٹن دہا کر رابطہ ختم کر دیا۔ تقریباً دس منٹ بعد دانش منزل کی ایمبولینس اور ایک کارجس میں نعمانی اور تنویر موجود تھے، دہاں بہنج گئے۔

صفدر اور کیپٹن شکیل کو ایمبولینس میں منتقل کر کے ہیپتال بھیج دیا گیا اور پھر وائٹ لائن اور وائٹ اسکار پین دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر عمران نے کار میں ڈالا اور پھر خود بھی کار میں بیٹھ کر دانش منزل کی طرف چل دیا۔

"تم لوگ وہاں سے کیسے نکلے"..... عمران نے نعمانی سے ما۔ ما۔

'آپ کا تھم ملتے ہی ہم سب لوگ آڑ لیتے ہوئے سائیڈ کی دیوار کی طرف پہنچ گئے۔ یہ دیوار نباہ ہو چکی تھی اور ادھر موجود حملہ آور بھاگ رہے تھے۔ اس طرح ہمیں وہاں سے فرار ہونے میں کوئی دفت نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ پولیس وہاں پہنچی ہم کافی دور پہنچ چکے تھے' ۔۔۔۔ نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''بھائے میں تم لوگ بہت تیز ہو'۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نعمانی بھی ہنس بڑا گر تنویر برا سا منہ بنا کر رہ گیا اور پھر کار جار ہی دانش منزل کے کمیاؤنڈ میں داخل ہوگئ۔

0

ایجنٹ چرا لیا کرتے ہیں اور ان رازوں کو محفوظ کرنے کی ایک انوکھی سکیم مرتب کی۔ اہم ملکی راز یعنی ہمارے ملک میں بحری، بری اور ہوائی فوجیوں کے اڈول کی تفصیلات اور ممکنہ حملہ کے جواب میں ہمارا دفاعی نظام، فوجول اور اسلحہ کی تمام تفصیلات کو اس طرح کوڈ میں تبدیل کر دیا کہ بظاہر وہ کسی منہ چڑاتے بندر کی تصویر معلوم ہوتی تھی۔ یہ اس لئے کیا گیا تھا کہ غیر ملکی ایجنٹوں سے اسے بچایا جا سکے گر دشمنوں کو اس کا پنہ چل گیا۔ چنانچہ انہوں نے وزارت دفاع کے ہیڈکوارٹر سے خفیہ طور پر وہ تصویر چرا لی۔

پھر عمران ایک کیفے میں بیٹا تھا کہ غلط فہمی کی بناء پر وہ تصویر اس کے پاس پہنچ گئے۔ عمران چونکہ اس تصویر کی اہمیت سے لاعلم تھا اس لئے کوئی کارروائی نہ ہوسکی۔ عمران کی جیب سے وہ تصویر عمران کے ملازم سلیمان کے ہتھے چڑھ گئی اور سلیمان کی جیب سے مجرموں نے وہ تصویر نکال لی۔ اس وقت تک حکومت کو اس تصویر کی چوری کا علم ہو چکا تھا۔ چنانچ کیس مجھے سونپ دیا گیا اور تحقیقات شروع موگئیں۔

اس دوران اتفاق سے صفرر اپنے فطری تجسس کی بناء پر ایک گروپ سے تکرا گیا۔ ادھر کیپٹن شکیل کے ذریعے اس آ دمی کا پت چل گیا جس نے وہ تصویر سلیمان کی جیب سے اڑائی تھی۔ کیپٹن شکیل کی اطلاع پر عمران نے اس کا تعاقب کیا گرموں نے اس کا تعاقب کیا گرموں نے اس کی کار کو گھیر لیا۔ عمران بمشکل ان کے چنگل سے نکل سکا۔ ادھر اس کی کار کو گھیر لیا۔ عمران بمشکل ان کے چنگل سے نکل سکا۔ ادھر اس

وانش منزل کے میٹنگ ہال میں سیرٹ سروس کے تمام ممبران موجود نظے لیکن صفدر اور کیپٹن تکیل ان میں شامل نہیں تھے۔عمران بھی ایک صوفے پر آنکھیں بند کئے مراقبے میں بیٹھا ہوا معلوم ہو ہوتا تھا کہ اچا تک میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سائی دی تو جولیا نے اٹھ کرٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا اور ہال میں ایکسٹوکی آواز گونجے گئی۔

'نہیلوممبرز۔ آپ لوگ یہاں کیس کی تفصیلات سننے کے لئے اکسے میں۔ مجھے افسوس ہے کہ کیپٹن شکیل اور صفدر یہاں موجودنہیں ہیں۔ بہرحال کیس کی تفصیلات سننئے۔

ریس دراصل عجیب و غریب کیس تھا۔ اچا تک ہی شروع ہوا اور کھر اچا تک ہی اس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ بچھلے سال ہماری حکومت نے اس خدشے کے پیش نظر کہ فاکلوں میں مکلی راز غیر مکلی

F

تصوریکی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

عمران نے اس آ دی پر جے جولیا اور نعمانی گرفتار کر کے لائے تھے، تشدد کر کے تمام معلومات حاصل کر لیں اور پھر وہ اس آ دی کے میک اپ میں وائٹ لائن سے جا ملا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ تصویر وائٹ اسکار پین کے پاس ہے۔ وائٹ لائن نے عمران کو اپنا آ دی سمجھ کر ساتھ لیا اور پھر باقی ساتھوں سمیت وائٹ اسکار پین کے ٹھکانے پر حملہ کر دیا۔ عمران چاہتا تو پہلے ہی وائٹ لائن کو گرفتار کر لیتا لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے وہ خاصی کمزوری محسوس کر رہا تھا اس لئے وہ وائٹ لائن کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس کی اطلاع پر سیکرٹ سروس کے باقی ممبران نے وائٹ اسکار پین کے ٹھکانے کو سیکرٹ سروس کے باقی ممبران نے وائٹ اسکار پین کے ٹھکانے کو

وائٹ لائن اور وائٹ اسکار پین دونوں گرفآر ہو گئے لیکن وائٹ اسکار پین نے وہ میکنزم دبا دیا جس سے اس عمارت میں رکھے ہوئے ڈائنامیٹ بھٹ جاتے تھے اس لئے ابھی یہ لوگ باہر نہیں نکل سکے تھے کہ عمارت تباہ ہو گئی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل جنہوں نے وائٹ لائن اور وائٹ اسکار پین کو کا ندھے پر اٹھا رکھا تھا چھچے ہونے کی وجہ سے ملبے میں دب گئے لیکن چونکہ گرنے پر وائٹ لائن اور وائٹ اسکار پین کے اوپر آ گئے تھے اس لئے وہ دونوں فرخی تو ہوئے گرنج گئے۔

البته وائث اسكار بين ملاك هو كيا اور وائث لائن بهى شديد زخى

ہوٹل کے دیٹر کی اطلاع پر جو مجرموں کا آ دمی تھا کیپٹن تھکیل اور تنویر
کی نشاندہی ہوگئ اور مجرموں نے ان دونوں کو گرفار کر لیا۔ ادھر
صفدر غائب تھا۔ پھر جولیا، صفدر کا پتہ کرنے نکلی اور راستے میں اس
نے کیپٹن تھکیل کو مجرموں کی کار میں جاتے ہوئے چیک کر لیا۔
تعاقب پر ان کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا اور پھر میں نے عمران کو
کیپٹن تھیل کے پیچھے بھیج دیا۔ یہاں دو گروپ اس تصویر کو حاصل
کیپٹن تھیل کے پیچھے بھیج دیا۔ یہاں دو گروپ اس تصویر کو حاصل
کرنے کے لئے میدان میں اتر تھے تھے۔

عمران نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو وائٹ اسکار پین کے قبضے سے آزاد کرا لیا اور پھر وائٹ اسکار پین کے باس پر قبضہ کر کے انہیں کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ دانش منزل لے جانے کے لئے بھیج دیا۔ وہیں اسے علم ہوا کہ تضویر وائٹ اسکار پین کے قبضے سے نکل کر وائٹ لائن کے قبضے میں پہنچ چکی ہے۔

راستے میں کیبٹن شکیل اور تنویر کی کار پر حملہ ہوا گر ادھر عمران برونت پہنچ گیا گر وائٹ اسکار پین نج کر نکل گیا۔ درختوں کے ذخیرے میں عمران وائٹ لائن اور وائٹ اسکار پین کا مقابلہ ہو گیا۔ عمران شدید زخی ہو گیا اور وائٹ لائن وائٹ اسکار پین کو گرفتار کر عمران شدید زخی ہو گیا۔ کے اپنے ٹھکانے پر لے گیا۔

ادھر جولیا اور نعمانی نے وائٹ لائن کے ایک آ دمی کو گرفتار کر کے دانش منزل بھیج دیا۔ ادھر وائٹ اسکار پین کے آ دمیوں نے وائٹ لائن کے وہیوں نے وائٹ لائن کے محکانے پر حملہ کر کے اپنے باس کو بھی چھڑا لیا اور

ہوا گر راستے میں ہی اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اس کی جیب سے نکلنے والے کاغذات سے کچھ طالات معلوم ہوئے۔ مزید تحقیقات سے بیکھ طالات معلوم ہوئے۔ مزید تحقیقات سے بیہ بھی انکشاف ہوا کہ وائٹ لائن اور وائٹ اسکار پین دونوں اسرائیل کی ڈی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہے اور دراصل دونوں اسرائیل کی ڈی سیکرٹ کے رکن ہے اور ان کا باس ایک ہی تھا ڈبل وائٹ۔

E/

ڈیل وائٹ کے طریقہ کار کا پتہ بھی چل گیا۔ ان کا طریقہ کار

سے ہے کہ اس نے اپنے ہرسکرٹ ایجنٹ کو علیحدہ کوڈ دیئے ہوئے

ہیں۔ کسی کو وائٹ لائن، کسی کو وائٹ اسکار پین۔ ہرسکرٹ ایجنٹ کا
گروپ بھی علیحدہ ہے اور وہ ایک دوسرے سے لاعلم رہتے تھے۔
جس ملک میں وہ ایسے سیکرٹ ایجنٹ کو کیس کے لئے بھیجتا تھا وہاں
وہ دو ایجنٹ بیک وقت روانہ کرتا تھا۔

دونوں کو بیمعلوم نہیں ہوتا تھا کہ مقابل گروپ دراصل ان کا اپنا ہی ساتھی ہوتا ہے۔ اس طرح دو گروپوں کی وجہ سے مقامی سیرٹ سروس چکرا جاتی تھی اور پھر ان دو میں سے جو بھی وہ کیس حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا آخرکار فائدہ اسرائیل کو ہی ہوتا اور یہاں بھی ایسا بھی ایسا بھی ایسا بھی ایسا ہو جاتا تو تصویر بہرحال اسرائیلی حکومت کوئل جاتی اور پھر وہ اسے ہمارے خلاف بہرحال اسرائیلی حکومت کوئل جاتی اور پھر وہ اسے ہمارے خلاف استعال کر سکتے یا ہمارے دشمن ہمسایہ ملک جو ان کا دوست ہے پہنچا دستے تو اس طرح ہمارا ملک ایک لحاظ سے دشمن کے رحم و کرم پر

کیبین شکیل اور صفدر بخیریت ہیں۔ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ فی الحال میں نہیں آ سکے'۔ فی الحال میں نہیں آ سکے'۔ ایکسٹو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

''کوئی ممبرسوال کرنا جاہے تو اجازت ہے' ۔۔۔۔۔ ایکسٹو نے کہا۔ ''جیف۔ بیر بہتر بہیں چل سکا کہ ان دونوں گروپوں کے آپس کے تعلق کاعلم کیسے ہوا'' ۔۔۔۔۔صدیقی نے بوچھا۔

"دراصل بات ہے کہ ایک مخصوص ویژن مشین پر ہے دونوں گروپ اپنے ہیڈکوارٹر سے رابطہ کرتے تھے۔ وہ وائٹ اسکائر پین کے اڈے سے مل گئے۔ وہ ایک مضبوط سیف میں بند ہونے کی وجہ سے نکی گئی۔ اس کا طریقہ کار ان کاغذات سے جو وائٹ لائن کی جیب سے نکلے تھے پتہ چل گیا۔ اس پر عمران نے وائٹ اسکار پین کی نقاب باندھ کر اسرائیلی باس سے بات کی۔ اس کی بات چیت کی فات چیت سے عمران کو ہے پتہ چل گیا کہ اصل چکر کیا ہے "..... ایکسٹو نے کے اس کی بات کی۔ اس کی بات کے اس کی بات کی۔ اس کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی۔ اس کی۔ اس کی۔ اس کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی بات کی۔ اس کی۔ اس کی بات کی بات کی بات کی بات کی۔ اس کی بات کی با

''اور کوئی سوال''..... ایکسٹو نے چند کمنے خاموش رہنے کے بعد یوجھا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔

" من میں ہے۔ باتی اگر کوئی سوال بوچھنا ہے تو آپ عمران سے بوچھ ہیں۔ اوور اینڈ آل " ..... ایکسٹو نے کہا اور پھر آواز آتا بند ہوگئی تو جولیا نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ یہ جدید ساخت کا شرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ یہ جدید ساخت کا شرانسمیٹر تھا جس میں بار بار بٹن دبا کر اوور کہنے کی ضرورت نہیں تھی

دیا۔ اب تم جانتے ہو تلاشی پر بیہ تصویر نکل آتی تو میرا کیا حشر ہوتا''……عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر خاموش ہوگا۔

"پھر کیا ہوا" ۔۔۔۔۔ سب نے دلچیں سے پوچھا۔
"بس پھر کیا ہونا تھا۔ عمران صاحب سر پر پاؤل رکھ کر بھاگے۔
اب بردی مشکل سے پیرول کو سر سے ہٹا کر نیچے کیا ہے لیکن سوچتا
ہول بکرے کی مال کب تک خیر منائے گی" ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو
کمرہ زور دار قبقہول سے گونج اٹھا۔

\_\_**F** 

ختمشر

اس کئے ایکسٹو نے تفصیل بتانے کے بعد آخر میں اوور اینڈ آل کہا تھا۔

ووعمران صاحب۔ کوئی مزید بات بتاییے''.....نعمانی نے عمران کوچھیڑتے ہوئے کہا۔

"کیا بتاؤں نعمانی۔ حکومت نے عجیب چکر میں پھنسا دیا ہے"۔
عمران نے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
"کیسا چکر" سے نعمانی نے کہا تو سب چونک کر عمران کی طرف
متوجہ ہو گئے۔ سب کے چہروں پر تجسس کے دیے دیے آثار نمایاں
تقے۔

"میں سوچ رہا ہوں کہ حکومت کے ماہرین نے اگر سب
رازوں کو اس طرح منہ چڑاتے بندر کی تصاویر میں تبدیل کرنا شروع
کر دیا تو پھر میرا کیا حشر ہوگا".....عمران نے سنجیدہ لیجے میں کہا۔
"منہ چڑاتے بندروں کی تصویروں سے آپ کے حشر کا کیا
تعلق"....نعمانی نے جیرت بھرے لیجے میں پوچھا۔
"دیرہ گا تعلق میں میں میں کی میں اور کھا۔
"دیرہ گا تعلق میں میں میں کی میں اور کھا۔

''بہت گہرا تعلق ہے میرے بھائی۔ اب دیکھو اس بار بری مشکل سے بچا ہوں۔ میں جب فلیٹ پر پہنچا تو وہ تصویر میری جیب میں تھی۔ میرے ڈیڈی میرے عیادت کرنے کے لئے وہاں پہلے میں تھی۔ میرجہ دیٹے۔ ادھر سلیمان نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہیں بتا دیا کہ میں اپنی جیب میں ان کی تصویر رکھتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا۔ دیا کہ میں اپنی جیب میں ان کی تصویر رکھتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا۔ ڈیڈی کو بری جیرت ہوئی اور انہوں نے میری تلاثی کا تھم دے